

علماء المسنت كي كتب Pdf فائل مين حاصل لرنے کے لئے "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك سے فری ڈاؤان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کھ عرفان مطاری الدوريب حسن عطاري

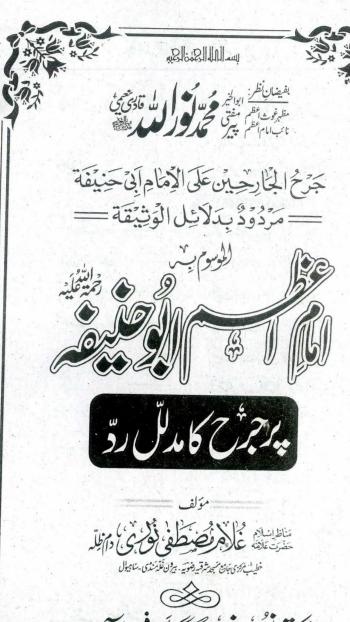

# فهرست مضامين

| صغيبر | م نوان                                                                                                         | نبرثار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 34    | انتباب المتباب | 1      |
| 36    | ﴿باباول﴾                                                                                                       | 2      |
|       | سيدناام الآتمد امام اعظم ابو حنيفه رض المعند                                                                   |        |
|       | پایه من تمد محدثین کی طرف منسوب جرح کامفصل و مدلل جواب                                                         | i Çn   |
| 37    | ربیلی نظر<br>پالی نظر                                                                                          | 3      |
| 38    | کامل ابن عدی کی سندنمبر 1                                                                                      | 4      |
| 40    | سفیان توری امام اعظم کے مداح                                                                                   | 5      |
| 43    | كامل ابن عدى كى سند نمبر 2                                                                                     | 6      |
| 43    | کامل ابن عدی کی سندنمبر 3                                                                                      | 7      |
| 44    | سندنمبر2 کی کیفیت                                                                                              | 8      |
| 45    | سندنمبر3 کا کیفیت                                                                                              | 9      |
| 46    | ابن عدى كى سندنمبر 4                                                                                           | 10     |
| 47    | ابن عدى كى سندنمبر 5                                                                                           | 11     |

#### ﴿جِمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين ﴾

| امام اعظم الوحنيف عليه الرحمه      | نام تتاب      |
|------------------------------------|---------------|
| پرجرن کے مال جوابات                |               |
| مناظر اسلام علامه غلام مصطفىٰ تورى | تاليف         |
| 0300-6933481                       |               |
| محد ندیم فریدی                     | کپوزنگ —      |
| جنوري ١٠١٣ء                        | تاریخ اشاعت — |
| ایک بزار                           |               |
| 492                                | صفحات —       |
| سيدحمايت رسول قاوري                | 정비            |
| اشتياق المحشاق برنظرز لاجور        | مطع           |
| مكتبه نورىيد رضوية فيصل آباد       | ناشر —        |
| ٠ روپي                             | يت            |

## ملغ کے پتے

نوربیرضوبی بلیکشنز 11- گنج بخش رود ٔ لا بور 7313885 مکتب نوربیرضوبیر بغدادی جامع مجرگلرگ افیصل آبادنون: 2626046

| A CONTRACTOR |                                              |    |
|--------------|----------------------------------------------|----|
| 83           | این عدی کی سند نمبر 23                       | 29 |
| 84           | ابن عدی کی سند نمبر 24                       | 30 |
| 85           | ابن عدی کی سند نمبر 25                       | 31 |
| 86           | ابن عدى كى سندنمبر 26                        | 32 |
| 87           | ابن عدى كى سندنمبر 27                        | 33 |
| 89           | ابن عدى كى سند نمبر 28                       | 34 |
| 90           | ابن عدى كى سندنمبر 29                        | 35 |
| 91           | ابن عدى كى سندنمبر 30                        | 36 |
| 92           | ابن عدى كى سندنمبر 31                        | 37 |
| 93           | ابن عدى كى سند نمبر 32                       | 38 |
| 93           | این عدی کی سند نمبر 33                       | 39 |
| 97           | ابن عدى كى سند نمبر 34                       | 40 |
| 98           | ابن عدى كى سند نمبر 35                       | 41 |
| 99           | ابن عدى كى سندنمبر 36                        | 42 |
| 99           | این عدی کی سند نمبر 37                       | 43 |
| 100          | ابن عدى كى سندنمبر 38                        | 44 |
| 104          | كتأب الضعفاء الكبير من الم اعظم رجرح كجوابات | 45 |

| 48 | ابن عدى كى سند نمبر 6  | 12 |
|----|------------------------|----|
| 49 | ابن عدى كى سندنمبر 7   | 13 |
| 50 | ا بن عدى كى سند نمبر 8 | 14 |
| 52 | ابن عدى كى سندنبر 9    | 15 |
| 62 | ابن عدى كى سند نمبر 10 | 16 |
| 65 | ابن عدى كى سند نمبر 11 | 17 |
| 66 | ابن عدى كى سندنمبر 12  | 18 |
| 67 | ابن عدى كى سندنمبر 13  | 19 |
| 68 | ابن عدى كى سند تمبر 14 | 20 |
| 71 | ابن عدی کی سندنمبر 15  | 21 |
| 71 | ابن عدی کی سندنمبر 16  | 22 |
| 72 | ابن عدی کی سند نمبر 17 | 23 |
| 74 | ابن عدى كى سند نمبر 18 | 24 |
| 76 | ابن عدى كى سندنمبر 19  | 25 |
| 78 | ابن عدى كى سند نمبر 20 | 26 |
| 80 | ابن عدى كى سند نمبر 21 | 27 |
| 81 | ابن عدى كى سند نمبر 22 | 28 |

| 121 | علامداما مموفق عليدالرحمه                          | 63 |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 122 | امام عقیلی کی سندنمبر 15                           | 64 |
| 123 | امام عقیلی کی سند نمبر 16                          | 65 |
| 123 | امام عقیلی کی سندنمبر 17                           | 66 |
| 125 | اماع قبلی کی سندنمبر 18                            | 67 |
| 127 | امام ذھى علىدالرحمة فرماتے جيں                     | 68 |
| 128 | حضرت امام حافظ الدين كروري عليه الرحمه             | 69 |
| 128 | جناب ابو يوسف الصفار                               | 70 |
| 129 | علامدامام ابن عبدالبرعليدالرحمه                    | 71 |
| 129 | امام عقیلی ک سندنمبر 19                            | 72 |
| 130 | حضرت امام ذهبی علیدالرحد جو کفن رجال عصلمدامام بین | 73 |
| 130 | امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه         | 74 |
| 131 | محدث فقيه امام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه   | 75 |
| 131 | امام عقیلی کی سند نمبر 20                          | 76 |
| 133 | امام عقیلی کی سند نمبر 21                          | 77 |
| 135 | اماعقیلی ک سندنمبر 22                              | 78 |
| 135 | اماعقیلی کی سندنمبر 23                             | 79 |

| 105 | امام عقیلی کی سندنمبر 1                    | 46 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 2                    | 47 |
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 3                    | 48 |
| 107 | امام عقیلی کی سندنمبر 4                    | 49 |
| 108 | امام عقیلی کی سندنمبر 5                    | 50 |
| 109 | امام عقیلی کی سندنمبر 6                    | 51 |
| 110 | امام عقیلی کی سندنبر 7                     | 52 |
| 111 | امام عقیلی کی سندنبر 8                     | 53 |
| 113 | حضرت امام ما لك رضى الله عند               | 54 |
| 113 | امام اعظم ابوحنيفه رضى اللدعنه كے مداح تنے | 55 |
| 115 | امام عقیلی کی سندنمبر 9                    | 56 |
| 115 | المام شعبدالم مصاحب كداح تق                | 57 |
| 117 | اماعقیلی کی سندنمبر 10                     | 58 |
| 118 | امام عقیلی کی سندنمبر 11                   | 59 |
| 119 | امام عقبلی کی سندنمبر 12                   | 60 |
| 120 | امام عقیلی کی سندنمبر 13                   | 61 |
| 121 | امام عقیلی کی سند نمبر 14                  | 62 |

| 171 | اماع قبلى كى سندنمبر 35                          | 97   |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| 174 | امام ابن حبان علي الرمركى كتأب المجروحين كجوابات | 98   |
| 174 | امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ                    | 99   |
| 177 | كتأب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1             | 1000 |
| 179 | ابن حبان کی سندنمبر 2                            | 101  |
| 182 | ابن حبان کی سندنمبر 3                            | 102  |
| 183 | ابن حبان کی سندنمبر 4                            | 103  |
| 186 | ابن حبان کی سندنمبر 5                            | 104  |
| 187 | ابن حبان کی سندنمبر 6                            | 105  |
| 189 | ابن حبان کی سند نمبر 7                           | 106  |
| 190 | ابن حبان کی سندنمبر 8                            | 107  |
| 192 | این حبان کی سندنمبر 9                            | 108  |
| 194 | ابن حبان کی سند نمبر 10                          | 109  |
| 195 | این حبان کی سندنمبر 11                           | 110  |
| 196 | ابن حبان کی سند نمبر 12                          | 111  |
| 197 | ابن حبان کی سند نمبر 13                          | 112  |
| 198 | ابن حبان کی سندنمبر 14                           | 113  |

| 136 | امام عقیلی کی سندنمبر 24                   | 80 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 138 | امام عقیلی کی سندنبر 25                    | 81 |
| 140 | امام عقیلی کی سندنمبر 26                   | 82 |
| 141 | اماع قلیلی کی سندنبر 27                    | 83 |
| 146 | امام عقیلی کی سند نمبر 28                  | 84 |
| 147 | امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليدالرحمه      | 85 |
| 149 | حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه | 86 |
| 150 | امام عقیلی کی سندنمبر 29                   | 87 |
| 151 | امام عقیلی کی سند نمبر 30                  | 88 |
| 152 | حضرت امام احمد بن عنبل عليد الرحمه         | 89 |
| 153 | علامدابن عبدالبرعليه الرحمه                | 90 |
| 153 | علامدذهبي عليدالرحمه                       | 91 |
| 155 | امام عقیلی کی سندنمبر 31                   | 92 |
| 156 | حافظا بن جركى عليه الرحمه كى ايك نصيحت     | 93 |
| 163 | امام عقیلی کی سندنمبر 32                   | 94 |
| 164 | اماعقیلی کی سندنمبر 33                     | 95 |
| 170 | اماعقیلی کی سندنمبر 34                     | 96 |

| 221 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنبر7     | 130 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 222 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنمبر8     | 131 |
| 223 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنمبر 9    | 132 |
| 224 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 10 | 133 |
| 225 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنمبر 11   | 134 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ كى سندنمبر 12  | 135 |
| 226 | كتاب المعرفدوالثاريخ كاسندنبر13     | 136 |
| 227 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاسندنبر14     | 137 |
| 228 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنبر15    | 138 |
| 229 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر 16  | 139 |
| 230 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنبر 17   | 140 |
| 231 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نبر 18  | 141 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 19   | 142 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كى سندنمبر 20  | 143 |
| 234 | كتاب المعرف والتاريخ كى سندنمبر 21  | 144 |
| 235 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنبر 22    | 145 |
| 235 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاسندنمبر23    | 146 |

| 199 | ابن حبان کی سندنمبر 15                    | 114 |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| 199 | ابن حبان کی سندنمبر 16                    | 115 |
| 201 | این حبان کی سندنمبر 17                    | 116 |
| 203 | این حبان کی سند نمبر 18                   | 117 |
| 205 | این حبان کی سند نمبر 19                   | 118 |
| 206 | این حیان کی سند نمبر 20                   | 119 |
| 208 | اين حبان كى سند نمبر 21                   | 120 |
| 209 | ابن حبان کی سند نمبر 22                   | 121 |
| 211 | ابن حبان کی سند نمبر 23                   | 122 |
| 214 | كتاب المعرفة والتاريخ "يس واقع اعتراضات ك | 123 |
|     | مدلل جوابات                               |     |
| 215 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاسندنبر1            | 124 |
| 216 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر2          | 125 |
| 217 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سند نمبر 3        | 126 |
| 218 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 4        | 127 |
| 219 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبرة          | 128 |
| 220 | كتاب المعرف والتاريخ كى سندنمبر 6         | 129 |

| 262 | امام محدث علامة ثمس الدين سخاوي عليدالرحمه | 163 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 263 | امام محدث حافظ محمر بوسف صالحي شافعي       | 164 |
| 264 | علامه تحم معين السندي                      | 165 |
| 265 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 1                   | 166 |
| 266 | خطیب بغدادی کی ستدنمبر 2                   | 167 |
| 267 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 3                   | 168 |
| 267 | سندنبر4                                    | 169 |
| 267 | سندنمبر 5                                  | 170 |
| 268 | سندنمبر6                                   | 171 |
| 268 | سندنجر7                                    | 172 |
| 270 | سندنمبر8                                   | 173 |
| 271 | سندنمبر9                                   | 174 |
| 271 | سندنمبر10                                  | 175 |
| 272 | سندنبر11                                   | 176 |
| 272 | سندنبر12                                   | 177 |
| 273 | سندنبر13                                   | 178 |
| 274 | سندنبر14                                   | 179 |

| 236 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 237 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148 |
| 242 | تاريخ صفيو مسامام اعظم پرندكورطعن كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 |
| 243 | تاریخ صغیر کی سندنمبر 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 |
| 244 | تاریخ صغیر کی سندنمبر 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151 |
| 245 | امام اعظم عظم وفقد كي باره مين آئمه كرام كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152 |
| 245 | امام سفيان عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153 |
| 245 | عبدالله بن واؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154 |
| 246 | الم شعبه المحادث المحا | 155 |
| 247 | امام ابو پوسف كا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 |
| 247 | يوسف بن خالد كا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157 |
| 247 | خلف بن ايوب كافرمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158 |
| 249 | ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 |
|     | اورامام اعظم الوحنيفه رضى اللدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 251 | امام ذبي عليه الرحمه لكصة بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 |
| 261 | علامه ذرقاني كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161 |
| 261 | محدث علامدا بن نجار عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 |

| 284 | سندنبر32   | 196 |
|-----|------------|-----|
| 284 | ندنبر 33   | 197 |
| 284 | ىندنبر 34  | 198 |
| 285 | سندنمبر35  | 199 |
| 285 | ىندنمبر 36 | 200 |
| 286 | سندنبر 37  | 201 |
| 286 | سندنمبر 38 | 202 |
| 287 | سندنمبر 39 | 203 |
| 287 | سندنمبر 40 | 204 |
| 288 | سندنبر 41  | 205 |
| 288 | سندنمبر 42 | 206 |
| 289 | سندنمبر 43 | 207 |
| 289 | سندنمبر 44 | 208 |
| 289 | سندنمبر 45 | 209 |
| 289 | سندنمبر 46 | 210 |
| 290 | سندنمبر 47 | 211 |
| 290 | ىندنبر48   | 212 |

| 275 | سندنمبر15  | 179 |
|-----|------------|-----|
| 275 | سندنمبر16  | 170 |
| 276 | سندنبر17   | 181 |
| 277 | سندنمبر18  | 182 |
| 279 | سندنمبر19  | 183 |
| 281 | سندنمبر20  | 184 |
| 281 | سندنبر 21  | 185 |
| 281 | مذنبر 22   | 186 |
| 282 | سندنبر 23  | 187 |
| 282 | مذنبر24    | 188 |
| 282 | سندنمبر 25 | 189 |
| 282 | سندنمبر 26 | 190 |
| 282 | مذنبر 27   | 191 |
| 283 | سندنبر28   | 192 |
| 283 | سندنمبر 29 | 193 |
| 283 | سندنبر30   | 194 |
| 284 | سندنمبر31  | 195 |

| 299 | ىندىخىر66                                           | 230 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 301 | امام اعظم کے افعال واقوال پرجرے کے باب کی سندنمبر 1 | 231 |
| 303 | سندنبر4 تا8                                         | 232 |
| 304 | سندنمبر 9                                           | 233 |
| 305 | سندنبر10                                            | 234 |
| 305 | سندنبر 12-11                                        | 235 |
| 306 | ىندنبر13                                            | 236 |
| 306 | ىندنبر14                                            | 237 |
| 306 | ىنىقبر15                                            | 238 |
| 307 | سندنمبر16                                           | 239 |
| 308 | سندنبر17                                            | 230 |
| 309 | سنغبر18                                             | 241 |
| 309 | سندنمبر19                                           | 242 |
| 311 | سندغبر20                                            | 243 |
| 311 | سندنمبر 21                                          | 244 |
| 312 | سندنجر 22                                           | 245 |
| 312 | سندنبر23                                            | 246 |

| 291 | سندنمبر 49  | 213 |
|-----|-------------|-----|
| 291 | مندنم ر50   | 214 |
| 292 | سندنبر 51   | 215 |
| 293 | ىنىغىر 52   | 216 |
| 293 | مندنبر53    | 217 |
| 293 | سندنم ر54   | 218 |
| 294 | مندنجر 55   | 219 |
| 294 | سندنمبر 56  | 220 |
| 294 | مندنبر 57   | 221 |
| 295 | سندنبر58    | 222 |
| 295 | ىندنبر59    | 223 |
| 296 | سندنمبر60   | 224 |
| 297 | سندنمبر 61  | 225 |
| 297 | سَدَنِبر 62 | 226 |
| 297 | سندنبر63    | 227 |
| 298 | سَدُنِر 64  | 228 |
| 298 | سندنبر65    | 229 |

| 319 | مندنمبر 45      | 264 |
|-----|-----------------|-----|
| 319 | سَدَيْر 46      | 265 |
| 320 | من فبر 47       | 265 |
| 320 | سندنبر48        | 267 |
| 321 | سندنبر 49 تا 52 | 268 |
| 322 | سندنبر 56 تا 56 | 269 |
| 323 | مَدِيْر 57      | 270 |
| 324 | سندنبر 58       | 271 |
| 324 | ىندنبر59        | 272 |
| 325 | سندنمبر60       | 273 |
| 325 | سندلبر 61       | 274 |
| 326 | من فمر 62       | 275 |
| 326 | ىندنبر63        | 276 |
| 327 | ندنبر64         | 277 |
| 327 | سندنبر 65       | 278 |
| 328 | سٰدنبر66        | 279 |
| 328 | سَدْنِبر 67     | 280 |

| 312 | متدفير 24       | 247 |
|-----|-----------------|-----|
| 313 | سندنمبر25       | 248 |
| 313 | سندنمبر26       | 249 |
| 314 | عن فبر 27       | 250 |
| 314 | سندنمبر28       | 251 |
| 314 | سندنمبر 29      | 252 |
| 315 | سندنمبر30       | 253 |
| 316 | سندنبر 31       | 254 |
| 316 | مَدْثِر 32      | 255 |
| 316 | مندنبر 37 تا 37 | 256 |
| 317 | سَدَغِبر 38     | 257 |
| 317 | سَدَنْبر 39     | 258 |
| 317 | سندنمبر 40      | 259 |
| 318 | مندنبر 41       | 260 |
| 318 | مندنبر 42       | 261 |
| 318 | سندنمبر 43      | 262 |
| 319 | مندنمبر 44      | 263 |

| -   |                                                                         |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 334 | سندنمبر 87                                                              | 298 |
| 335 | ستدنمبر88                                                               | 299 |
| 335 | سندنمبر89                                                               | 300 |
| 336 | سندنمبر90                                                               | 301 |
| 336 | سندنمبر 91_92_93                                                        | 302 |
| 337 | سندنبر 95 تا 100                                                        | 303 |
| 338 | سندنبر 101 تا104                                                        | 304 |
| 339 | سندنمبر 108 تا 108                                                      | 305 |
| 340 | سندنبر 113 تا 113                                                       | 306 |
| 341 | سندنمبر 114 تا 116                                                      | 307 |
| 342 | سندنمبر 120،119                                                         | 308 |
| 343 | سندنمبر 122،121                                                         | 309 |
| 344 | تذكرة الحفاظ اورذكرامام اعظم رضى اللهعنه                                | 310 |
| 348 | منا قب الامام وصاحبيه امام اعظم عليه الرحمه كي شان مين                  | 311 |
| 355 | "تسادیخ بغداد" میں امام اعظم علیہ الرحمہ پر کئے گئے<br>اعتراضات پڑگفتگو | 312 |
| 357 | كجي تيمره كتاب السندك باره مين                                          | 313 |

| 329 | سندنمبر 68_69         | 281 |
|-----|-----------------------|-----|
| 329 | سَدَفِير 70           | 282 |
| 330 | مذنبر 71              | 283 |
| 330 | سندنبر 72             | 284 |
| 330 | من نبر 73             | 285 |
| 330 | توفير 74              | 286 |
| 331 | ىن فبر 75             | 287 |
| 331 | سندنبر 76             | 288 |
| 331 | مندنبر 77             | 289 |
| 332 | سندنمبر 78            | 290 |
| 332 | سندغبر 79اورسندغبر 80 | 291 |
| 332 | سندنمبر81             | 292 |
| 333 | سندنمبر82             | 293 |
| 333 | سندنمبر83             | 294 |
| 334 | سندنمبر84             | 295 |
| 334 | سندنمبر85             | 296 |
| 334 | سندنمبر86             | 297 |

| 367 | 2_حماد بن الي سليمان                           | 329 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 368 | 3_مسع بن كدام                                  | 330 |
| 369 | 4_امام محدث الوب تختياني عليه الرحمه           | 331 |
| 370 | امام محدث أعمش                                 | 332 |
| 371 | 6_امام شعبه بن تجاح                            | 333 |
| 372 | 7_ امام سفیان توری                             | 334 |
| 373 | 8_امام مغيره بن مقسم الضي                      | 335 |
| 374 | 9_محدث حسن بن صالح                             | 336 |
| 375 | 10 د حفرت سفيان بن عيينه عليه الرحمه           | 337 |
| 376 | 11_ جناب سعيد بن اليعروب                       | 338 |
| 377 | 12 - حماد بن زيد عليه الرحمه                   | 339 |
| 378 | 13_ جناب قاضی شریک                             | 340 |
| 379 | 14 محدث عبدالله بن شرمه عليه الرحمه            | 341 |
| 380 | 15 _ امام محدث يحيل بن سعيد القطان عليه الرحمه | 342 |
| 380 | 16 حضرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 343 |
| 382 | 17 _محدث امام قاسم بن معن                      | 344 |
| 382 | 18_محدث حجر بن عبدالجبار                       | 345 |

| 358 | بابنمبر2                                | 314 |
|-----|-----------------------------------------|-----|
|     | جلیل القدر ائمه کی زبان سے              |     |
|     | امام اعظم ابوحنیفه کی تعریف             |     |
| 359 | مدیث سے بشارت کا بیان                   | 315 |
| 359 | حضرت امام جلال الدين سيوطئ              | 316 |
| 360 | حضرت امام ابن حجر مكي عليه الرحمه       | 317 |
| 361 | علامه شخعزيزى عليه الرحمه               | 318 |
| 361 | علامه هنى عليدالرحمه                    | 319 |
| 361 | امام علامه يجلوني شافعي                 | 320 |
| 362 | امام ابوصنیفه کی محبت سنی ہونے کی نشانی | 321 |
| 362 | امام یجیٰ بن معین کی طرف سے توثیق       | 322 |
| 363 | المام شعبه عليدالرحمه                   | 323 |
| 363 | امام علی بن مدینی                       | 324 |
| 364 | امام يحيي بن سعيد قطان                  | 325 |
| 364 | المام ابن عبد البرعلية الرحمه           | 326 |
| 366 | امام ابن عبد البرعلية الرحمه            | 327 |
| 366 | 1-امام الآئمة امام محد باقر             | 328 |

| 388 | 36_ان میں سے ابو یوسف قاضی میں               | 363 |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 388 | 37-ان میں سے سلم بن سالم میں۔                | 364 |
| 388 | 38_اوران میں سے یکی بن آدم ہیں۔              | 365 |
| 389 | 39_ان میں سے برید بن بارون ہیں               | 366 |
| 389 | 40_ان میں سے ابن الی رزمة میں                | 367 |
| 389 | 41_اوران میں سے سعید بن سالم قد اح بیں       | 368 |
| 390 | 42_اوران میں سے شداد بن حکم میں۔             | 369 |
| 390 | 43_اوران ميس عفارجه ين مصعب بيل-             | 370 |
| 390 | 44_ان میں سے خلف بن ابوب ہیں                 | 371 |
| 390 | 45_اوران میں سے ابوعید الرحلٰ مقری ہیں       | 372 |
| 391 | 46_اوران میں سے محر بن سائب کلبی ہیں         | 373 |
| 391 | 47_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔            | 374 |
| 391 | 48_اوران میں سے ابوقعہ فضل بن دکین ہیں       | 375 |
| 391 | 49_ان میں سے حکم بن مشام ہیں                 | 376 |
| 391 | 50_اوران میں سے ایک بریدین ذریع ہیں          | 377 |
| 392 | 51_اوران میں ے ایک عبداللہ بن داؤو خریبی ہیں | 378 |
| 392 | 52۔اوران میں سے ایک محمد بن فضیل ہیں         | 379 |

| 382 | 19 محدث زہیر بن معاون علیه الرحمه                               | 346 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 383 | 20_محدث ابن جرئ عليدالرحمة                                      | 347 |
| 383 | 21 محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه                             | 348 |
| 384 | 22_امام المحدثين والفقهاء مجتبد مطلق سيدناامام شافعي عليدالرحمد | 349 |
| 384 | 23 _امام محدث فقيه حفزت وكيع بن جراح عليه الرحمه                | 350 |
| 384 | 24_جناب محدث خالد الواسطي عليه الرحمه                           | 351 |
| 385 | 25 _ محدث فضل بن موی سینانی علیه الرحمه                         | 352 |
| 385 | 26 محدث عيسى بن يونس عليدالرحمد                                 | 353 |
| 386 | 27_امام عبدالحميد بن عبدالرحمٰن                                 | 354 |
| 386 | 28- ان میں سے امام معمر بن راشد ہیں                             | 355 |
| 387 | 29_اوران میں سے نظر بن محمد ہیں                                 | 356 |
| 387 | 30_اوران میں سے پونس بن ابی اسحاق ہیں                           | 357 |
| 387 | 31_ان میں سے اسرائیل بن یونس میں۔                               | 358 |
| 387 | 32-ان میں سے زفر بن بذیل ہیں۔                                   | 359 |
| 388 | 33_ان میں سے عثمان البری ہیں۔                                   | 360 |
| 388 | 34_اوران میں سے جریر بن عبدالحمید ہیں۔                          | 361 |
| 388 | 35 اوران میں سے ابومقاتل حفق بن سلم ہیں۔                        | 362 |

| 418 | المام محدث مؤرخ ولى الله الوجم عبدالله بن اسعد يافعي يمنى عليه الرحم | 396 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 420 | أمام مؤرخ علامدا بوالقد اعليدالرحمه                                  | 397 |
| 421 | امام مؤرخ علامه ملك المؤيداساعيل بن ابي الفداء                       | 398 |
| 422 | علامه امام مورخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي              | 399 |
| 423 | امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليدالرحمه                                 | 400 |
| 424 | امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احد بن محد العكري الحسنبلي عليه الرحمد    | 401 |
| 425 | امام جليل ايوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني عليه الرحمه    | 402 |
| 426 | علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه                                 | 403 |
| 427 | امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبدالله محد بن عبدالله الخطيب             | 404 |
| 428 | علامها يويعلى بيضاوي                                                 | 405 |
| 429 | امام الوقعيم احمد بن عبد الله اصفها في                               | 406 |
| 430 | علامهامام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى                                    | 407 |
| 433 | علامه مؤرخ القي الغزى                                                | 408 |
| 437 | امام شیخ کمال الدین دمیری علیه الرحمه                                | 409 |
| 439 | خطيب بغدادى عليه ارحمه كي نظر مين نعمان بن ثابت ابوصنيفة يحى         | 410 |
| 439 | آ پ تا بعی ہیں                                                       | 411 |
| 439 | آپ کے والدگرامی                                                      | 412 |

| 392 | 53_اوران میں سے ایک ذکریا بن الی زایدہ ہیں            | 380 |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 392 | 54_اوران میں سے ایک یکی بن زکریا بن الی زائدہ ہیں     | 381 |
| 393 | 55_اوران ش سے ایک زائدہ بن قد امدین                   | 382 |
| 393 | 56۔ اور ان میں سے امام کیجیٰ بن معین علید الرحمہ ہیں۔ | 383 |
| 393 | 57_اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں                  | 384 |
| 393 | 58 _ان ش سے ایک امام ابو بکر بن عیاش میں              | 385 |
| 394 | 59_اورائيكان ميس سامام ابوغالداحري                    | 386 |
| 394 | 60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہے ہیں۔                     | 387 |
| 394 | 61_ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل ہیں                     | 388 |
| 394 | 62_عبيدالله بن موي عليه الرحمه                        | 389 |
| 395 | 63 گھر بن جابرعليه الرحمه                             | 390 |
| 395 | 64_امام اصمعي عليه الرحمه                             | 391 |
| 395 | 65_شقيق بلخي عليه الرحمه                              | 392 |
| 395 | 66 على بن عاصم عليه الرحمه                            | 393 |
| 396 | 67 - يجي بن تفرعليه الرحمه                            | 394 |
| 416 | علامها بوالفد اء تما والدين ابن كثير عليه الرحمه ك    | 395 |
| 6.  | امام ابوحنیفه علیدالرحمہ کے بارے میں ارشادات          |     |

| 444 | جناب حماد بن زيد عليه الرحمه      | 430 |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 444 | محدث يزيد بن بارون عليه الرحمه    | 431 |
| 444 | محدث ابوعاصم نبيل:                | 432 |
| 445 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 433 |
| 445 | امام ابونعيم عليه الرحمه          | 434 |
| 445 | محدث عبدالله بن داؤد              | 435 |
| 445 | محدث ابوعبدالرحمل مقرى            | 436 |
| 445 | محدث شدادبن حكيم عليه الرحمه      | 437 |
| 445 | محدث كمي بن ابراہيم عليه الرحمه   | 438 |
| 446 | محدث نضربن هميل عليدالرحمه        | 439 |
| 446 | محدث يزيد بن بارون عليه الرحمه    | 440 |
| 446 | محدث الوعاصم نبيل                 | 441 |
| 446 | محدث يزيدبن مارون عليه الرحمه     | 442 |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 443 |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 444 |
| 447 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 445 |
| 447 | حصرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه  | 446 |

| 439 | قاضی کے عبدہ کی پیش کش              | 413 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 440 | الم م احمد بن صنبال "               | 414 |
| 440 | ا ما م الوقعيمُ                     | 415 |
| 440 | خلف بن ايوپ                         | 416 |
| 441 | اسحاق بن بهلول                      | 417 |
| 441 | ابراجيم بن عبدالله                  | 418 |
| 441 | ابودب مكر بن عرائم                  | 419 |
| 441 | على بن سالم العامري                 | 420 |
| 441 | منجاب                               | 421 |
| 442 | امام ما لك عليدالرحمه               | 422 |
| 442 | ابن جريح عليه الرحمه                | 423 |
| 442 | اوازعی علیه الرحمه                  | 424 |
| 442 | معربن كدام عليه الرحمد              | 425 |
| 442 | محدث اسرائيل                        | 426 |
| 443 | عيدالله بن ابوجعفر رازي عليه الرحمه | 427 |
| 443 | فضيل بن عياض عليه الرحمه            | 428 |
| 443 | قاضى ابو يوسف عليه الرحمه           | 429 |

| 450 | جناب منصور بن بإشم                     | 464 |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 450 | جناب محدث مسعربن كدام عليه الرحمه      | 465 |
| 450 | محدث يحيى بن نفر                       | 466 |
| 451 | محدث يزيد بن كيت:                      | 467 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 468 |
| 451 | محدث حضرت كمي بن ابراميم عليه الرحمة   | 469 |
| 451 | جناب محدث حفزت وكيع عليدالرحمه         | 470 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 471 |
| 452 | ابوعبدالرحمن مسعودي                    | 472 |
| 452 | محدث قيس بن رئيع                       | 473 |
| 452 | حجر بن عبدالجبار                       | 474 |
| 452 | حفرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه       | 475 |
| 452 | محدث على بن عاصم                       | 476 |
| 452 | محدث خارجه بن مصعب:                    | 477 |
| 453 | محدث يزيد بن مارون:                    | 478 |
| 453 | حفرت عبداللدين مبارك عليه الرحمه       | 479 |
| 453 | محدث اليووبب العابد                    | 480 |

| 447 | امام ابولغيم عليه الرحمه             | 447 |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 447 | محدث عبدالله بن داؤد                 | 448 |
| 447 | محدث ابوعبد الرحمن مقرى              | 449 |
| 447 | محدث شدادين حكيم عليه الرحمه         | 450 |
| 448 | محدث كل بن ابراجيم عليه الرحمه       | 451 |
| 448 | محدث نضربن شميل عليه الرحمه          | 452 |
| 448 | جناب يحيٰ (بن سعيد قطان)             | 453 |
| 448 | جناب يحيى بن معين عليه الرحمه        | 454 |
| 448 | حفرت امام شاقعي عليه الرحمه          | 455 |
| 449 | امام يحيى بن معين عليه الرحمه        | 456 |
| 449 | ابراجيم بن عكرمه                     | 457 |
| 449 | جناب يجي القطان عليه الرحمه          | 458 |
| 449 | جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه | 459 |
| 449 | محدث يحيٰ بن ايوب                    | 460 |
| 449 | حقص بن عبد الرحمٰن                   | 461 |
| 450 | محدث زافر بن سليمان                  | 462 |
| 450 | محدث اسد بن عمر                      | 463 |

| 482 | غير مقلدمولوي عبدالمجيدسو مدروي                        | 493 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 484 | غيرمقلدين كے علامة محداراجم سيالكوفي                   | 494 |
| 486 | عاتمية الكلام:                                         | 495 |
| 488 | غيرمقلدين وبإبيه ك محدوم وممدوح علامه صديق حسن بجويالي | 496 |
| 491 | ما خذوم الح                                            | 497 |

\*\*\*

| 481 | محدث يجي بن ضرفين:                                       | 453 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| 482 | امام محدث فقيه مؤرخ عبدالقادر بن الى الوفاالقرشى كى كتاب | 455 |
|     | الجواهر المضية في طبقات الحنفية ـ المام اعظم             |     |
|     | ابوحنيفه عليه الرحمه كالزجمه                             |     |
| 483 | "الوافى بالوفيات" عضرت الم اعظم الوحنيف                  | 458 |
|     | رضى الله عند كالرجمه                                     |     |
| 484 | ميسزان الكبرى الشعرانيية عضرت الماعظم                    | 461 |
|     | ابوحنيفه رضى الله عندكى تعريف وتوصيف                     |     |
| 485 | تهديب التهذيب عضرت المام اعظم الوصيفرض                   | 465 |
|     | الله عنه كالرّجمه                                        |     |
| 486 | تاريخ الثقات امام ابوعنيف عليدالرحم كاترجم               | 469 |
| 487 | جامع الاصول في احاديث الرسول سامام                       | 470 |
|     | ابوحنيفه عليه الرحمه كاشاندارترجمه                       |     |
| 488 | تهذيب الكمال سامام الوصنيف رحمه اللدكي توثق وتعديل       | 472 |
| 489 | خلاصه کلام:                                              | 475 |
| 490 | غیر مقلدین حضرات کے تأثرات                               | 477 |
| 491 | غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغز نوی کے تأثرات                   | 478 |
| 492 | امام الو بإبيدا ساعيل د بلوي                             | 482 |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا مرسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

حامداً و مصلياً

اس کتاب میں دوباب ہیں: ب<u>اب اول</u> امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات کے جوابات ب<u>اب ثانی</u> آپ کی توثیق و تعدیل وثناء

# انتساب

بندہ ناچیز اپنی اس حقیری کاوش کو امیر المؤمنین امام المتقین سیّد المجاہدین امام المشارق والمغارب سیّد الاولیاء اسد الله الغالب شیرِ خدا حیدر کرار مشکل کشا حاجت روا خلیفه راشد خلیا و المخارب سیّد الاولیاء اسد الله الغالب شیرِ خدا حدر کرار مشکل کشا حاجت روا خلیفه راشد خلیا و الله خلیا و مولا ناو مجانا و ما و نا حضرت مولی عملی مو قضی شیو خدا رضی الله عنه، کرم الله و جهدالکریم کے نام اقدی سے انتساب کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تمام اولیاء کرام جن کے غلام بیں اور آپ رضی الله عنه نے بی حضرت امام اعظم الوحنیف علیه الرحمہ اور ان کی اولا و کیلئے خیر و برکت کی وعام بارکت کا شربین ۔ وعافر مائی ۔ حضرت امام ابو حقیف علیه الرحمہ آپ بی کی وعاء برکت کا شربین ۔ الله تعالی اس مقدی بابرکت نام کا صدقہ اس کتاب کوقیول خاص وعام عطافر مائے۔

#### نظر کرم:

پیرطریقت رببرشریعت واقف رموز حقیقت محافظ شریعت تا جدارعلاء زینت المشائخ حضور سیّدی ومرشدی خواجدا بوالحقائق مفتی محمد رمضان محقق نوری قادری اشرفی رحمة الله تعالی علیه آستانه عالیه حویلی لکھامح آسیراسلام

#### مبلي نظر

جنہوں نے امام اعظم رحمۃ الله عليہ پر باسد جرح كى ہے ان ميں ايك امام عد شابن عدى جي جو كہ (٣١٥) جي متوفى جي ۔ آپ كا شار جرح و تعديل كے اماموں ميں ہوتا ہے ، آپ نے اپنى كتاب كامل ابن عدى ميں صد ٢٣٥ تا صد ٢٣٨ جمطبوعہ بيروت لبنان) كك حضرت امام اعظم رحمۃ الله عليہ كے متعلق گفتگوك ہون اقوال ميں مدح ہے اوراكثر ميں جرح ۔ آپ جو بھى جرح يا تعديل كرتے ہيں باقاعدہ اس كى سند بيان كرتے جي ، تا كہ جرح كرنے والوں كى حيثيت بھى واضح موجائے اى لئے محد ثين كے امام حضرت امام عبدالله بن مبارك رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ الاسناد لفال ميں شاء ماشاء (مقدمہ جے مسلم) جي كہ الاسناد صن الدين ولو لا الاسناد لفال ميں شاء ماشاء (مقدمہ جے مسلم) كرسندوين جي جا گرسندن ہوتی تو جس كا جو جى جا بتاوتى كہتا۔

تو جب سند ہوگی اور وہ جج ہوگی تو وہ بات قبول کی جائے گی بشر طیکہ ویگر مولک میں سے کوئی علت نہ ہوا گر سند ضعیف ہوگی اس کے روات میں سے بعض یا سب مجروح ہوں گئے وہ روہ ہوگی ۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجتنی بھی برحیس کی بین ان کی اسناد بیان کی بین ۔ آپ آئندہ اور اق میں دیکھیں گئے کہ المحمد لللہ امام اعظم علیہ الرحمہ پرجرح والی سندین خود مجروح بین اور تا قابل جمت بین جب جرح والی اسناد ہی مجروح بین تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجوجرح ہوگی وہ بھی بین جب جرح والی اسناد ہی مجروح بین تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجوجرح ہوگی وہ بھی باطل ہوگی ، بلکہ آپ پرواضح ہوگا کہ انکہ ، محدثین ، فقہاء و جبہدین کی نظر میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کئے عظیم الثان اور عالی مرتبت ہیں ۔ آخر میں سے احتر العباد ان جملہ احباب کا تہدول سے شکر سے اوا کرتا ہے جنہوں نے کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں مائی معاونت فرمائی ۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دُعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام احباب کا وہ بین ودُنیا کی فعتیں عطافر مائے ۔ آئین

# ه باب اول کی دعزت سیرناامام الآئمه سراج اُمت الله عنه امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه پیعض آئمه محدثین کی طرف منسوب جرح کا مفصل و مدلل چواپ

اب ملاحظہ فرما ئیں ابن عدی کی وہ مجروح نا قابلِ حجت اساد جن کے ذریعہ امام عظم پر جرح کی گئی۔

## كامل ابن عدى كى سند نمبر 1

ابن عدی نے کہا کہ: خبردی ہم کوعبداللہ بن محد بن حیان کہا خبردی ہم کومحود بن غیلان نے ، کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے ، کہا کہ میں جبر میں سفیان توری کے ساتھ تھا ایک آ دی آیا اس نے سفیان توری سے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا ، لا اس آ دی نے کہا آپ مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوطنیفہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوطنیفہ تو تقد ہے اور نہ ہی مامون۔ (کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۵ مطبوعہ بیروت لبنان)

#### جواب:

کہ یہ مذکورہ بالاسنداصول وقواعد کی روشی میں انتہائی مجروح ہے، اس لئے نا قابل قبول ہے۔اب اس کی اِسنادی حیثیت واضح کی جاتی ہے،اس کی سند میں ایک راوی ہے،مؤمل (بن اساعیل) پیراوی لائق احتجاج نہیں ہے اس راوی کے متعلق حصرت امام المحد ثین سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال البخامرى ، منكو الحديث (كرامام بخارى فرمايا كه بدراوى منكر الحديث ب) وقال ابو زمرعة فى حديثه خطأه كثير (ميزان الاعتدال صديم/ ٢٢٨) (امام) ابوزرعه في كها كماس كى حديث ميس بهت زياده غلطيال بين -حافظ ابن حجرع سقلانى عليدالزحمه في كها، شيى الحفظ ب يعني اس كاحافظ خراب تقاء

(تقریب التهذیب صدا/۲۳۱، مطبوعدقد کی کتب خاند آرام باغ کراچی)
حافظ ابن حجرعسقلانی علیه الرحمه تهذیب میں اس کے متعلق مفصل بیان
کرتے بین ، اس کے متعلق بعض آئمہ سے صدوق ، ثقتہ کے الفاظ تعدیل بھی نقل
کرتے بین ، اس کے متعلق بعض آئمہ سے صدوق ، ثقتہ کے الفاظ تعدیل بھی نقل
کرتے بیں گرساتھ بی جرح مفصل بھی بیان کرتے بیں اور یہ بھی یا ورہ کہ جرح
مفسر، تعدیل پرمقدم ہوتی ہے۔ (مقدمة التعلیق المسجد۔ الرفع والتنکمیل)
ابن حجرنے کہا، قال ابو حاتم صدوق شدیدی السنة کثیر الخطاء ، و

قال البخاسى منكر الحديث ، قال ابن حبان في الثقات مربما اخطاء \_

سليمان بن حرب نے كها: وقد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديث هان يوفوا عن حديث فأن يروى المناجى صدوق كثير الخطأ وله اوهام قال ابن سعد كثير الغلط ، قال ابن قانع صالح يخطين ، وقال الدام قطني ثقة كثير الخطأ ،

وقال صحمد بن نصر المروزى : لانه كأن سيّى الحفظ كثير الغلط (بقدس الحاجه) (تهذيب التهذيب، صده/٥٨٦مطبوعه بيروت لبنان)

فذکورہ بالاسطور کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحاتم نے کہا، ہے سچا گر بہت زیادہ علطیاں کرتا ہے، امام بخاری نے کہا بیٹ کرالحدیث ہے، ابن حبان نے ثقات میں کہا کہ بھی غلطی کر جاتا ہے، سلیمان بن حرب نے کہا کہ اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث ہے تو قف کریں کیونکہ بیٹ تقدراویوں ہے مشکر روایات بیان کرتا ہے، ساجی فیرین ہے کہا، ہے جا گر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اوراس کے بہت سارے وہم بھی ہیں، ابن سعد نے کہا میراوی کثیر الغلط ہے، ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں ابن سعد نے کہا میراوی کثیر الغلط ہے، ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں

نے کوئی سئلہ پوچھا تھ کے مسائل میں ہے ، تو آپ نے جواب دیا اس آوی نے کہا کہ آپ سئلماس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوصنیفہ تو سئلماس طرح بتاتے ہیں تو آپ نے قرمایا کہ سئلمای طرح ہے جس طرح (امام) ابو صنیفہ نے بتایا ہے۔ (الانتقاء: صد ۱۹۸)

امام جلال الدین سیوطی علید الرحمه فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان کے پاس
ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا، مس ایس جنت تو کہاں ہے آیا ہے اس نے عرض کی
صن عند ابی حنیفة ، کہ میں (امام) ابوطنیفہ کے پاس ہے آرہا ہوں تو جناب سفیان
نے فرمایا ، لقد جنت من عند افقہ اهل الاس ض ، کہ تو اس کے پاس ہے آرہا ہے
جس روئے زمین کا سب سے بروافقیہ ہے۔

(تعيض الصحيف صدوه ا بمطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكراجي)

ای روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغدادصه ۳۳۳ پر بیان کیا ہے، اسی روایت کوام مابن عبدالہادی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب منا قب الائمۃ الاربعۃ کے صم ۲۳ پر بیان کیا ہے، یہی روایت پر بیان کیا ہے، یہی روایت الکمال صم ۱۳۹/ ۳۳۱ پر بھی موجود ہے، یہی روایت ابن جر کی علیہ الرحمہ نے الخیرات الحسان کے صفہ ۵۵ پر بھی نقل کی ہے۔

علامداین الهادی علیه الرحمه باسندفرهاتے بین که حضرت سفیان نے فرهایا که امام ابوطنیفه خوب بر بیز کرنے والے متعاور حرام سے خوب پر بیز کرنے والے متعاد آپ انہیں احادیث سے دلیل پکڑتے تھے جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتی تھیں، اور آپ رسولی خدا تا تھیں کے ترک فعل سے دلیل پکڑتے تھے۔

(مناقب الائمة الاربدمة ٢٣)

غلطی کرتا ہے، دارقطنی نے کہا کہ ثقہ ہے کیکن کثیر الخطاء ہے، محمد بن نصر مروزی نے کہا خراب حافظے والا اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔

قار کمین! آپ پرواضح ہوگیا ہوگا کہ بیراوی کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ، بخطی ،له اوہام ، شی الحفظ ،ربما اخطاء اور منکر روایات بیان کرتا ہے۔اس لیے بیرقابل احتجاج نہیں ہے البتہ ایساراوی متابعات وشواہد میں چیش ہوسکتا ہے۔

واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی امام پرجرح والی سندِ اول انتہائی مجروح برح ح مفسر ہاور تا قابل قبول ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا تو یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ جناب سفیان توری علیہ الرحمہ نے امام اعظم پرجرح بھی نہیں کی غلط کارروایوں نے ان کی طرف غلط با تیں منبوب کردی ہیں۔

سفیان وری امام اعظم کے مداح

سفیان توری تو امام اعظم رضی الله عند کے بوے زبر دست مداح اور آپ کی متابعت کرنے والے تھے۔ امام حافظ ابوعمر ابن عبدالبر علیہ الرحمہ جن کی بیدائش (۳۱۸) میں ہے اپنی کتاب الانتقاء میں اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا، سفیان الشوس اکثر صتابعة لابی حنیفة منی۔ (الانتقاء صد ۱۹۸، مطبوعه اسلامیہ حلب) کہ سفیان توری جھے تے زیادہ امام ابو حنیفہ کتابعت کرنے والے تھے۔

امام ابن عبدالبرائي سندے قرماتے ہيں جس كا ترجمہ پیش خدمت ہے، ( بحذف سند ) كرعبداللہ بن واؤدخر سي نے كہا كہ بيس سفيان كے پاس تھاكسي آدى اور خالفِ ابو حنیفہ کو خاموش کراد ہے تھے۔ تو اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عدی نے جس سند سے سفیان ثوری کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کی ہے وہ سند نا قابل احتجاج اور روی ہے اور میحض سفیان ثوری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے کیونکہ آپ تو امام عظم کا احترام کرنے والے تھے اور ان کے بہت بڑے مدّ اح تھے۔

## کامل ابن عدی کی سندنمبر 2

ابن عدی کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن احمد بن حماد نے کہا سنا میں نے عمرو بن علی ہے حصر کہتے تھے کہ میں نے عمرو بن علی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے سفیان سے بوچھا کیا آپ نے حدیث مرتدہ عاصم سے تی ہے کیا آپ نے ایسے شخص سفیان سے بوچھا کیا آپ نے میں نے کئی سے حدیث مرتدہ تی ہے جس کے ساتھ اخذ کیا جائے تو سفیان نے کہا کہ میں نے کئی تقد سے بیحدیث نہیں سنی۔

## مندنمبر 3

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم ہدی نے محبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا میرے باپ نے کہا بیان کیا ہم ہدی نے کہا بیل نے سفیان سے بوچھا حدیث عاصم کے متعلق بوچھا جومر قدہ کے بارے میں ہو جات سفیان نے کہا کسی اققہ سے میں نے بیحد یہ نہیں تی عبداللہ بن احمد نے کہا کہ کہا کہ ابوحنیف اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ایوحنیف اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ ابوحنیف اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ ابوحنیف اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ ابوحنیف اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ میں کے ابوحنیف اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کے ابو حلیف کے ابو کے ابو حلیف کے ابو کی کے ابو کی کے ابو کی کے ابو کے ابو کے ابو کی کے ابو کے ابو

امام محدث فقيه قاصى ابوعبدالله حسين بن على صيرى عليه الرحمه جوكه (٢٣٧٧) میں متوفی ہیں نے اپنی کتاب، اخبار الی حذیفہ واصحابہ کے صد ۲۷ پراپی سند کے ساتھ بدواقعددرج کیا ہے ( بحذف سند صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ابو بکر بن عمال نے کہا کہ جناب سفیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو گیا تو ہم تعزیت کیلئے حاضر ہوئے مجلس لوگوں سے بھر پورتھی جبکہ ان میں عبداللہ بن ادریس بھی بیٹھے تھے، اچا تک (امام) ابوحذیذایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے توجب سفیان توری نے آپ کو و بکھا توا بنی جاکو جھوڑ دیا اور (بطور تعظیم ) کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا اور (امام) الوصنيفه كوايي جلّه ير بشمايا، بعد من ابن ادريس في سفيان توري كوكها كتهبي كيا مواكه آج آپ نے ایما کام کیا ہے جس کا ہمارے دوست انکار کرتے ہیں ،سفیان نے کہا کہ وہ کیا ہے تو این ادر لیں نے کہا کہ آپ کے پاس ابوطنیفہ آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور پنی جگہ پر پھایا اور تم نے ایسا ،ایسا کیا ہے تو جناب سفیان نے کہا كرتم كيون الكاركرتي بو، حالانكه الوحنيفه كالمقام علم بالرمين ان عظم كيليج نه المتاتومين ان كى عمر كاخيال ركھتے ہوئے كھڑا ہوجا تا اگر عمر كاخيال بھى نہ كرتا تومين ان كى فقه كيليح كفر ابهوجا تاا كرفقه كيليح بهى كفر إنه بهوتا توان كے تقويٰ كيليح كفر ابهوجا تا، جب سفیان توری نے بیسب کچھ کہا تو ابن ادریس کہتے ہیں کہ مجھ کوکوئی جواب نہ آیا مين لاجواب موكيا\_ (اخبارالي صنيفه واصحابه صد ٢٠)

ندگورہ بالا داقعہ میں یہ بات کتنی روش ہے کہ امام سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحلیف علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحلیف علیہ الرحمہ کوصاحب علم ، فقیہ ، تقی ، پر ہیز گار سجھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اگر کوئی اس تعظیم پراعتر اض کرتا تو اس کو جواب دیتے

## سندنبر3 كى كيفيت

اس سند میں ایک راوی احمد بن تحمد بن سعید ہے اور ریکی اما سون کے نزویک شعیف ہے،

ابن جراسان الميز ان من لكصة بين "" شيعبى متوسط ضعف غير واحد و قواة آخرون-

وارقطتي في كها: مجل سوء يشير الى الرض -

يُعرد القطني نے كہا المديكن في الدين قوى (لسان الميز ال مدا/٢٢٣)

بیداوی شیعہ ہے تی محدثین نے اسکوضیف کہا ہے اور دومروں نے قوی ، امام دار قطنی نے کہا کہ برا آ دمی ہے آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھر دار قطنی نے کہا کہ بیداوی وین میں قوی نہیں ہے۔

اس جرح ہے قابت ہوگیا کہ سند نمبر جھی انتہائی مجروح ہے اور نا قابل احتجاج بھی انتہائی مجروح ہے اور نا قابل احتجاج بھی ہے آگراس طرح کے بدند ہب شیعہ، رافضی جودین ش تو ی نہیں ہیں امام پر جرح کریں تو کیا افسوس ، آپ آئندہ اور اق میں بھی دیکھیں گے کہ امام اعظم پر جرح والی سندیں ان میں زیادہ تر مجرتی ان جیسے بدند ہوں کی ہی ہے۔ جیسے قدرید، جرید، مرجید، خارجی، رافضی وغیرہ ۔ پس واضح ہوگیا کہ امام پر جرح والی ابن عدی کی ذکورہ بالانتیوں سندیں انتہائی مجروح ہیں اور نا قابل اعتبار۔

ان دونوں ندکورہ بالا سندوں کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ابن عدی جابت ہی کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ سفیان اوری کی نظر میں اُقدیمیں تھے ایکن آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ سفیان اُوری امام اعظم کے بہت بڑے مدّ اح تھے جس طرح پہلی سند مجروح تھی ای طرح یہ دونوں سندیں بھی مجروح ہیں ، اب اسادی حیثیت آپ کے ماضح حاضر ہے۔

#### سند نمبر 2 کی کیفیت

سند نمبر ایس ایک راوی ہے تھے بن اتحد بن مادالدولا بی اس کے متعلق حافظ این چر عسقلانی کہتے ہیں کہ قال حمز فا السب سب سالت الدام قطنی عن الدولابی فقال تکلیدوا فیہ قال ابن یونس و کان یضعف (لسان المیز ان صده/۴۲) حرق میں نے کہا کہ میں نے اس راوی کے متعلق امام وارقطنی سے یو چھاتو انہوں نے کہا کہ محد شین نے اس پر کلام کیا ہے (لیمنی میضیف ہے) محدث ابن یونس نے کہا کہ محد شین نے اس پر کلام کیا ہے (لیمنی میضیف ہے) محدث ابن یونس نے کہا کہ اس کا میا ہے اس پر کلام کیا ہے (لیمنی میضیف ہے) محدث ابن یونس نے کہا کہ اس کا کیا گیا ہے۔

سندنمبر میں ایک راوی عمرو بن علی ہے بیا گرچد تقد ہے تا ہم اس پر علی بن مدینی نے کلام کیا ہے۔ (تہذیب العہذیب صریم/۳۵۸) اگرچہ کی حضرات نے ان کی تعدیل بھی کی ہے)

يس واضح بوكيا كسندنمبراضعف إورنا قابل احتجاج ب-

فی الدین قوی ، بیراوی دین میں قوی نہیں ہے۔ (لسان المیز ان صدا/۲۷۳) واضح ہو گیا کہ بیراوی شیعہ رافضی بدعقیدہ ہے اور انتہائی ضعیف ہے، اس سند میں ایک راوی ہے۔ احمد بن زہیر بن حرب، بیا گرچہ آتہ ہے لیکن تھا بدند ہب قدری فرقہ والا۔ (لسان المیز ان صدا/۴ کا)

قار نمین گرامی قدر،اللہ کے فضل وکرم ہے آپ پر داضح ہوتا جائے گا کہ امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح انہیں لوگوں نے کیس ہیں جو بدعقیرہ بھے جیے شیعہ رافضی، قدری، جبری، مرجیعہ و غیرہ کیونکہ حضرت امام نے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کئے انہیں ذلت آمیز شکست دی،ان کی گمرانیوں کو واضح کیاان کا شدیدرد کیااورلوگوں کو صراط متعقیم پر گامزن کیااس کے نتیجہ میں بدعقیدہ لوگوں نے امام اعظم رضی اللہ عنہ پرخوب طعن کے اوران کی نسبت دو سرے محدثین کی طرف کرتے رہے تا کہ لوگ اس کے صحیح سمجھیں۔

## سندنمبر 5

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہم نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہمل نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن فضیل بلخی نے کہا بیان کیا ہم سے داؤد بن حماد بن فرافصہ نے وکیع سے انہوں سے (امام) ابو حذیفہ سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے ابی رزین سے وہ ابن عباس سے کہ جوعور تیں مرتد ہوجا کیں انہیں قبل شکیا جائے یک قبلہ قید کیا جائے۔

(ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۲۸)

## ابن عدى كى سندنمبر 4

ابن عدى في كماكم ثنا احسد بن محمد بن سعيد ، ثا احمد بن رفيد بن حرب قال سمعت يحيى بن معين يقول كأن الثوسى يعيب على ابى حنيفة حدثا يرويه و لم يكن يرويه غير ابى حنيفه عن عاصم عن ابى سردين عن ابن عباس فلما خرج الى اليمن ، دلسه عن عاصم -

( کائل این عدی صد۸/۲۳۲)

رجمہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن اور بن حجمہ بیان کیا ہم سے احمد بن اور بن حجمہ بن حجمہ

#### جواب:

یسند بھی مجروح ہاوراس کی سند میں احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ انہائی ضعیف ہے، حافظ ابن مجراسان المیز ان میں فرماتے ہیں" شیعی متوسط ضعف عیر واحد و قواہ آخرون "متوسط شیعہ ہے کیٹرلوگوں نے اس کوضعیف کہا ہے اور کئ حضرات نے اس کوقوی جانا ہے۔

امام دارقطنی نے کہا، سرجل سوء یشیر الی الرفض، بہت برا آوی ہے، دار قطنی اس کے دافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھردارقطنی نے کہالے یسکن

#### جواب.

اس کی سند میں وہی مجروح راوی احمد بن سعید ہے ، جو کہ انتہائی ضعیف ہے اور شیعہ رافضی ہے اس کا حال سند نمبر 4 میں پڑھیں ،اس کی سند میں ایک راوی واؤد بن حاد بن فرافصہ ہے ، یہ بھی ضعیف ہے ، ملاحظہ فریا کیں ۔ حافظ ابن ججر اسان میں فرماتے ہیں مقال ابن القطأن حالته صحبول (اسان الممیز ان صدیم /۱۲۳) کہا تا القطان نے کہا کہ اس راوی کا حال مجمول ہے ۔

تو بحر مجيول اور يدعقيده او گول كي بناء په استخدير عالم پرجرح نهيل كرني چا ہيئے ۔

#### سندنمبر 6

ابن عدى نے كہا كربيان كيا ہم ئد بن قاسم نے كہا كرسنا بيس نظيل بن خالد سے جوابو مند معروف بين وہ كہتے تھے كرسنا بيس نے عبدالعمد بن حسان سے وہ كہتے تھے كرد كان بين سفيان الشوسى وابى حنيف شى فكان ابو حنيفة اكفهما لسانا " (كائل ابن عدى صدى سر ٢٣٦/٨)

سفیان توری اور ابوطنیفہ کے درمیان کچھ نارانسکی تھی اور ابوطنیفہ سفیان توری سے بہت زیادہ اپنی زبان کورو کنے والے تھے۔

#### جواب:

معاصرین کے درمیان کسی مسلد کی بناء پرکوئی ناراضگی ہوجانا بیکوئی بدی بات نہیں ، محدثین کرام علیم الرحمة والرضوان کے حالات پرنظر رکھنے والوں سے بیا بات پوشیدہ نہیں کہان کے درمیان بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ، پھردوسری بات بید

ہے کہ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اپنی زبان کو رو کئے والے تھے، یہ و آپ کی مدح ہے نہ کہ آپ پر طعن ہے۔ ویسے اس کی سند بھی مخفوظ نہیں ،اس کی سند میں ایک راوی خلیل بن خالد ابو ہند ہے آگر چہابین حبان نے اس راوی کو ثقات میں داخل کیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ و نے سطے و یہ خالف '' (اسان المیز ان صہ ۱/۱۳) کہ بیراوی روایت بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے اور (ثقات) کے خلاف بیان کرتا ہے۔

## 7/2

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی مریم نے کہا وال کیا میں نے یچیٰ بن معین سے (امام) ابو حنیفہ کے متعلق تو یچیٰ بن معین نے کہا کہ ابو حنیفہ کی حدیث نہ کھی جائے۔

(كالل اين عدى صد ١١٢٨)

اس مذکورہ سند میں بیجیٰ بن معین سے امام ابو حنیفہ پر جرح بیان کی گئی ہے حالا تکہ بیجیٰ بن معین تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے تھے جیسا کہ آئندہ سطور میں آپ پرواضح ہوجائے گا۔

#### جواب:

ندکورہ سند بھی ضعیف اور نا قابل قبول ہے، اس کی سند میں ایک راوی علی بن احمد بن سلیمان البغد ادی ہے۔ خطیب بغدادی نے اس کے بارے فقط اتنا کہا ہے کہ میں نے ابوقیم حافظ سے سناوہ اس کا ذکر کررہے تھے اور اس نے ابوقیاتم رازی سے

روایت کی ہے اوراس ہے اس کے بیٹے ابوعلی نے کی ہے۔ (تاریخ بغداد صه ۱۳۳۱)

اس کی توشق جا بہ نہیں ہے کئی نے بھی اس کو آئی نہیں کہا ہے۔ امام حافظ ابوعر پوسف بن عبدالبراندلبی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاث میں کیا بن معین کا بھی ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مراحین کا جب و کر کرتے ہیں تو اس میں کیجی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں تو اس میں کیجی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں۔ (الانتقابی فی فضائل الائمۃ الثلاث الثقیباء حد محتای مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ حلب) ابن حجر تہذیب البہذیب میں کہنے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ امام ابو حذیفہ حد یث میں ثقیہ ہیں۔ (تہذیب البہذیب حد میں معین نے کہا کہ امام ابو حذیفہ حد میں الرحمہ خیرات الحسان کی قصل نمبر ۲۸ میں فرماتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ جارے میں زیاد تی معین نے کہا کہ حارے میں زیاد تی

تو ذکورہ بالاسطورے بیہ بات عیاں ہے کہ امام الجرح والتعدیل کی بن معین امام الحرح والتعدیل کی بن معین امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے تصاور سے کہ آپ کو عدیث میں ثقتہ سیجھتے تھے۔

## سندنمبر8

این عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے احمد بن علی المدائی نے کہابیان کیا ہم ہے حمد بن علی المدائی نے کہابیان کیا ہم ہے جمد بن عمرو بن نافع نے کہابیان کیا ہم سے ابن عیم بن حماد نے کہابیان کیا ہم سے ابن عیم نے کہا میں کوفہ میں آیا تو میں نے اہل کوفہ کو صدیث بیان کی عن عمرو بن دینارعن جابر بن زید بحدیث تو اہل کوفہ نے کہا کہ (امام) ابو صنیفہ اس صدیث کوفہ کرکرتے تھے جابر بن زید بحدیث تو اہل کوفہ نے کہا کہ (امام) ابو صنیفہ اس صدیث کوفہ کرکرتے تھے

من جابرین عبداللہ لیعنی جابرین زید کی بجائے امام الوحلیف اس کو جابرین عبداللہ ہے روایت کرتے تھے، توسفیان بن عیدنہ نے کہا کہ میں اس کو بیں جانتا، میں تو اس کو جابر بن زید بی جانتا ہوں این عیدنہ نے کہا کہ امام الوحلیفہ ہے اس کا فرکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جا ہے تم اس کو جابر بن زید بنالویا جابرین عبداللہ بنالو۔ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جا ہے تم اس کو جابر بن زید بنالویا جابرین عبداللہ بنالو۔

ان مذکورہ مطور سے ابن عدی تا ہے ہے کہ نا چا ہے ہیں کہ الم مالوحقیقہ علیہ الرحمہ راویان مدیث کو محفوظ نہیں رکھتے تھے اور ناموں کو بدل و پیچ تھے اور اس میں کوئی جربے نہیں جانتے تھے (معاذ اللہ)

#### : [9]

یہ بھی امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ پر محض بہتان ہے اور اس جھوٹ کی نببت ہوت ہوت کی خبہ آ ہاں ہے نببت بہت ہوئے محدث امام کبیر سفیان بن عیدنہ کی طرف کی گئی جبکہ آ ہاں ہے برک ہیں۔ سفیان بن عیدنہ تو امام اعظم کے مداحین میں ہے تھے، جیسا کہ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرما کیں گے اور میر فہ کورہ سندانتہائی مجروح اور نا قابل استدلال ہے اس کی تفصیل حاضر خدمت ہے۔

اس کی سند میں ایک راوی ، احمد بن علی المدائنی ہے ، ابن جمر عسقلاتی علیه الرحمد لسان میں فرماتے ہیں کہ قال ابن یونس لھ یکن بذاك انتہا اللہ ان صدا/۲۲۲)

(لسان المیز ان صدا/۲۲۲)

رجمہ: ابن یونس نے کہا کہ بدراوی قوی نہیں ہے۔

## امام ابوحنيفه ثفته مين

جرح وتعدیل کے امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ مذکر ۃ الحفاظ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

امام اعظم فقية عراق بين -

🖈 حضرت انس بن ما لك صحابي رسول ( الكافية ) كى تقى بارآپ نے زيارت كى ہے۔

المام وجي فرماتے بين كرآب "كان اماما ومرعا عالما عاملا متعبدا

كبير الشأن "كرآب امام تقى عالم عامل عباوت كر اراور بهت برى شان والي بين

یزیدین مارون سے بوچھا گیا کدامام وری برے فقیہہ ہیں یاام ابوصلیفہ،تو

آپ نے فرمایا کدامام ابوحنیفہ بڑے فقیہہ ہیں۔

امام ابن المبارك في فرمايا ، ابوصنيفه افقد الناس ، كهآپ سب لوگول سے برا حفقيه الله الله الله الله الله على الل

یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے آپ سے برا پر ہیز گار اور عقل مندنہیں ویکھا، امام ابن معین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: لا باس به لعدیکن یتبعد ، کہ امام ابوضیفہ کے ساتھ کوئی حرج نہیں کیونکہ بھی بھی انہیں تبہت نہیں لگائی گئی۔

امام ابوداؤدنے فرمایا: سرسد الله ان اباً حنیفة کان اصاصاً ، آپ نے فرمایا الله تعالی رحمت کرے بے شک ابو حنیفدامام بیں۔

اس کی سند میں ایک راوی ہے تعیم بن حاو: تعیم بن حاد روایت حدیث میں ثقہ ہے لیکن امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ساتھ اس کا بغض مشہور ہے اس لیے جرح و تعدیل کے امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں اس کے بارے فیصلہ کن بات کبی ہے ، ملاحظہ فرما کمیں ، امام ذہبی کہتے ہیں کہ ام ابوحنی نے بارے میں اس کی تمام روایا ہے جھوٹی ہیں ، (میزان الاعتدال صدیم/۲۲۹)

تارئین المام و جی علیه الرحمہ کے فریان سے یہ بات واضح ہوگئی کے تعجم بن حلا سرام پر جنتی بھی جرح معقول ہیں وہ جو ٹی روایات ہیں توان جھوٹی روایا ۔ بن سہارا کے کراکیکہ مسلم امام تجمیر الشان عظیم القدر شخصیت پر طعن کر نظائل انساف کے نزدیک بہت نلط بات ہے۔

## سندنمبر 9

ابن عدی نے کہا کہ عمرو بن علی نے کہا کہ ابوطنیفہ صاحب الرای تھے اور الن کا نام نعمان بن ثابت ہے بیرحافظ نہیں تھے بلکہ ان کی حدیث مضطرب ہے اور کمزور ہے۔

#### جواب:

یہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پر بہتان ہے نہ بی آپ مضطرب الحدیث تصاور نہ بی آپ کی صدیث کمزور ہے بلکہ آپ اعلیٰ درجہ کے ثقہ فی الحدیث تصاور آپ کی صدیث انتہائی اعلیٰ سندوالی ثقہ صدیث ہے۔ محدث مذکورنے اپنی سند سے بیان فرمایا ہے کہ جناب سفیان بن عیمینہ نے فرمایا کہ جو مخص مغازی کا ارادہ کر سے اسے مدینہ کولازم پکڑنا جا ہے اور جومنا سک جج کو حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے مکہ کا ارادہ کر سے اور جو مخص فقد حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ کوفہ کولازم پکڑ سے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے دور کا دور کے دور کولازم پکڑ سے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے دور کا دور کا بیار الی صنیفہ واصحابہ صدے کے دور کولوں کولوں کولوں کے دور کولوں کولوں کولوں کے دور کولوں کولو

محدث صمیری علیہ الرحمدائی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عید نے فرمائے ہیں کہ جناب سفیان بن عید نے فرمایا کے علماء چار ہیں، جناب ابن عباس رضی الله عندا پنے زمانے میں اور جناب سفیان توری اپنے زمانے میں۔

(اخبارا بی حذیفہ واصحابہ صدا کے)

محدث صعیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہوئے فیر ماتے ہیں کہ جناب حمائی نے کہا کہ ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک ہے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کسی شے پرامام ابوصنیفہ اور امام سفیان جمع ہوجا کیں تو ہیں اس کوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جمت سمجھتا ہوں۔ (اخبار الی صنیفہ واصحاب صد کے)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن واؤدئے فرمایا کہ جو شخص جہالت اور اندھے پن کی ذلت ہے نکلنا چاہئے اور فقد کی لذت حاصل کرنا جا ہے تو اے چاہئے کہ وہ امام ابو صنیفہ کی کتب میں نظر کرے۔

(اخبار الی صنیفہ واصحاب صہ ۵۷)

امام ذہبی آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پرایک علیحدہ جز بھی کھی ہے۔ (تذکرة الحفاظ لذہبی صد ۲۲۱۔ ۱۲۷)

مناقب پرایک علیحدہ جز بھی کھی ہے۔ (تذکرة الحفاظ لذہبی صد ۲۲۱۔ ۱۲۷)

محدث بیر مؤرخ عظیم امام علامہ فقیہ ابوعبداللہ حسین بن علی صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب این نمیر نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا ' کان الاعہ ش اذا سئیل عن مسئالة قال علیکھ بتلك الحلقة بعنی حلقة ابی حنیفه "كہ جناب (محدث) اعمش سے جبكوئى بتلك الحلقة بعنی حلقة ابی حنیفه "كہ جناب (محدث) اعمش سے جبكوئى

مسئلہ یو چھاجا تا تو آپ فرماتے کہتم (امام)ابوصیفہ کی مجلس لازم بکڑو،

(اخبارائی حنیفہ واصحابہ صدم کے مطبوعہ مکتبہ عزیز بیجلال پور پیروالہ شلع ملتان)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
جریر نے کہا کہ مجھے مغیرہ بن مقسم صحی نے کہا کہ ابو حنیفہ کی مجلس کو لازم پکڑاگر (امام)
ابراہیم (نخعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو حنیفہ کی مجلس کی طرف مختاج ہوتے
ابراہیم (خنعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو حنیفہ کی مجلس کی طرف مختاج ہوتے
(اخبارالی حنیفہ واصحابہ صداک)

محدث صمیری علیه الرحمدایی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابوالولید نے کہا کہ (امام) شعبدامام ابوحنیفہ کا بڑا اچھا ذکر کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ کیلئے بہت زیادہ وعا کرتے تھے۔

منیفہ کیلئے بہت زیادہ وعا کرتے تھے۔

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عیدید نے فرمایا کہ ' اول میں اجلسنی فی الحدیث ابوحنیف ''

جناب سفیان بن عیدید نے فرمایا کہ ' اول میں اجلسنی فی الحدیث ابوحنیف ہیں۔

سب سے اول جس نے مجھے حدیث بیان کرنے کیلئے بٹھایا وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔

د (اخبار ابی حنیفہ اصحاب صدی کے)

جناب محدث صيرى عليه الرحمة اپنى سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہا كر بيل من ميون نے كہا كر بيل نے حضرت امام شافعى رضى الله عند سے سنا ہے آپ فرماتے تھے كـ الله لل تبرك بأبى حنيفة و اجيئ الى قبرة فى كل يوم يعنى ذائرة ، فاذا عرضت لى حاجة صليت مركعتين و جئت الى قبرة و سالت الله الحاجة فلما تبعد عنى حتى تقضى "ب بشك ميل امام ابوطنيقه كے ساتھ بركت حاصل كرتا فلما البعد عنى حتى تقضى "ب بشك ميل امام ابوطنيقه كے ساتھ بركت حاصل كرتا ہوں اور اور جرروز ان كى قبركى زيارت كرتا ہوں اس جب جھے كوئى حاجت بيش آئے تو ميں دوركعت نماز برخ صتا ہوں اور الله تعالى سے سول كرتا ہوں اور وہ ميرى حاجت بہت جلد يورى ہوجاتى ہے۔

(اخبارالي حنيفه داصحابه صد٨٩)

محدث أغدلس علامدا بن عبدالبرعلية الرحمة في اپني كتاب الانتقاء كے صه ١٩٣ پر أن علاء كے نام مع اقوال كا ذكر كيا ہے جنہوں في امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ الله عليه كی تعریف كی ہے۔ يہاں طوالت سے بچنے كیلئے صرف ان علاء كرام محدثین كے عليه كی تعریف كی ہے۔ يہاں طوالت سے بچنے كیلئے صرف ان علاء كرام محدثین كام پیش كرتا ہوں جوامام اعظم ابو حذیفہ رضى اللہ عنہ كی تعریف كرنے والے ہیں۔

- (1) امام ابوجعفر محد بن على (المعروف امام با قررضي الله عنه)
  - (2) المام حماد بن الي سليمان
  - (3) محدث المام مع بن كرام
  - (4) محدث امام ايوب ختياني
    - (5) المام الحمش
  - (6) محدث امام شعبه بن حجاج

یکی امام جلیل محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب (محدث) عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کدامام ابوحنیفہ کے بارے میں عیب جوئی وہ ہی کرے گا جو جائل ہوگا یا حاسد ہوگا۔ (اخبار البی حنیفہ واسحا برصہ 4)

(نوٹ) وہا بیہ غیر مقلدین میں سے جو حضرات امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط پرا پیگنڈ اکرتے رہتے ہیں وہ ذراخیال کریں کہ جائل ہیں یا حاسد اور پھر انہیں تو بہ کرنی چاہے۔

محدث صمیری علیه الرحمداین سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجیٰ بن معین فرماتے میں کہ جناب یجیٰ بن معین فرماتے متھے کہ فقہاء چار ہیں، امام الوصنیف، امام سفیان، امام اوزاعی۔۔
،امام اوزاعی۔۔

محدث صمری علیہ الرحمہ اپنی سندے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یکی (بن معین ) ہے سوال کیا گیا کہ کیا سفیان ، ابوطیفہ سے حدیث روایے کرتے تھے تو جناب یکی نے فرمایا کہ ہاں کرتے تھے اور امام ابوطیفہ تقد تھے اور عدیث میں سے تھے، فقد میں سے تھے، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ حدیث میں سے تھے، فقد میں سے تھے، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔

محدث صميرى عليه الرحمه اپنى سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے بيل كه جناب حضرت امام شافعى عليه الرحمہ فرمايا كد" مس لعد بعظو في كنب ابي حنيفه لعد بتبحد في الفقه "جرفض في امام ابوطنيفه كى كتب كامطالعة بيس كياتو وه فقه بيس تجرحاصل نہيں كرسكا۔

"جحرحاصل نہيں كرسكا۔

(اخبار الى صنيفه واصحاب)

- (26) محدث يسلى بن يوس
- (27) محدث عبدالحميد بن عبدالحمن ابويكي الحماني
  - (28) محدث معمر بن داشد
    - (29) محدث نضر بن شميل
  - (30) محدث يونس بن الي اسحاق
  - (31) محدث اسرائيل بن يونس
  - (32) محدث فقيه نضر بن بذيل
    - (33) محدث عثمان البري
    - (34) محدث برين عبدالحميد
  - (35) محدث الومقاتل حقص بن علم
  - (36) محدث فقيه مجتدامام قاضي الويوسف
    - (37) كدث ملم بن سالم
    - (38) محدث يكي بن آدم
    - (39) محدث يزيد بن بارون
    - (40) محدث ابن الي رزمة
    - (41) محدث سعيد بن سالم القد ال
      - (42) محدث شداد بن عليم
      - (43) محدث فارجد بن مقعب
- (44) محدث ظف بن الوب

- (7) تحدث المام سفيان توري
  - (8) امام مغیره بن مقسم ضی
- (9) . محدث حن بن صالح بن جي
- (10) محدث امام سفيان بن عيينه
- (11) محدث امام سعيد بن الي عروب
  - (12) محدث حماد بن زيد
    - (13) محدث قاضي شريك
  - (14) محدث ابن شرمه
- (15) محدث امام يحلى بن سعيد القطان
- (16) محدث المام عبداللدين مبارك
  - (17) محدث قاسم بن معن
  - (18) محدث جرين عبدالجبار
  - (19) كد ث زمير بن معاويه
    - (20) محدث ابن يرتخ
  - (21) محدث المام عبدالرزاق
- (22) امام مجتد مطلق محدث فقيه امام شافعي
  - (23) محدث المام وكيع بن جراح
  - (24) محدث خالدالواسطى
  - (25) مد فضل بن موی السینانی

(64) كد شاسمعي

(65) محدث شقيق لمخي

(66) محدث على بن عاصم

(67) محدث يخيٰ بن نفر

میدہ محدثین آئمکرام ہیں جنہوں نے امام ابوصلیفدرضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے تعریف کی ہے۔ مختلف الفاظ میں۔ (الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة صة ٢٢٩٢ ١٩٣)

قار کین گرای قدر پرواضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ خضعیف الحدیث نہ تھے بلکہ انتہائی ثقد، ہے ، مامون ، مقتداء، پیشوا، آئمہ اسلام میں سے ایک ایسے امام ہیں جنہیں اُمت کی اکثریت امام اعظم کے لقب سے یادکرتی ہے اور کیسے کیسے عظیم محدثین امام کی مدح کرنے والے ہیں جیسا کہ ابھی فہرست گزری ہے جو کہ علامہ ابن عبد البر محدث مالکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں ورج کی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت پرتو کئی آئمہ نے مشقل کتابیں رسائل تصنیف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت پرتو کئی آئمہ نے مشقل کتابیں رسائل تصنیف کئے ہیں اور کئی آئمہ نے مشلا

امام ابن عبد البرك الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة المام حدث ميرى كى اخبار البي حنيف دا صحابه امام علامه ذهبى كى مناقب الامام وصاحبيه امام جلال الدين سيوطى كى سبيض الصحيفه امام حدث ابن جركى كى الخيرات الحسان امام حدث فقيد كردرى كى مناقب امام عظم

- (45) محدث امام ابوعبد الرحمن المقرى
  - (46) محدث محد بن سائب كلبي
    - (47) محدث حسن بن عماره
  - (48) محدث الوقيم فضل بن دكين
    - (49) محدث علم بن بشام
    - (50) كدثيريدين درايع
- (51) محدث عبدالله بن داؤد الخري
  - (52) محدث محد بن فضيل
  - (53) محدث زكريابن الي زائده
- (54) محدث يجي بن ذكريا بن الي زائده
  - (55) محدث زائده بن قدامه
- (56) امام الجرح والتعديل محدث امام يحلى بن معين
  - (57) محدث مالك بن مغول
  - (58) محدث فقيه الويكر بن عياش
  - (59) محدث امام الوخالد الاحر
    - (60) محدث قيس بن رويع
    - (61) محدث ابوعاصم نييل
  - (62) محدث عبيدالله بن موى
    - (63) كدث يريار

#### دوسراجواب:

حضرت امام ما لک رضی الله عنه حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے زبردست مداح تصاور حضرت امام اعظم رضی الله عنه کے ساتھ کی مرتبہ کی مسائل میں خدا کرہ کیا کرتے تھے۔ملاحظہ فرما کیں:

امام محدث فقید مؤرخ علام صیمری علیدالرحمدا پنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کد (محدث) دراوروی نے کہا کہ میں نے مجد نبوی شریف میں دیکھا کہ امام مالک اورامام ابوصنیفہ عشاء کے بعد دونوں بزرگ مذاکرہ کررہے ہیں جتی کہ مجھے موگئی اور دونوں نے اس جگہ مجھے کی نماز اداکی۔

(اخبارانی صنیفدوا صحابر مدیس کے در کا تعدید میں الصحیفہ صدیر الدارا میں میں علیدار حمد)

محدث صیری علید الرحمدائی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
کادح بن رحمہ نے کہا کہ ایک آدمی نے حصرت امام مالک رحمة الله علیہ سے مسئلہ
پوچھاتو آپ نے جواب دیا، پھر میں نے اسی مسئلہ کے متعلق امام ابوصنیفہ رحمة الله علیہ
کافتوی سنایا تو حصرت امام مالک نے اپنے مسئلہ سے رجوع کیا اور امام ابوصنیفہ کے
تول کے مطابق فتوی دیا۔ (اخبارانی حنیفہ واصحابہ صدیمے)

محدث صمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میٹھا تھا کہ ایک آ دمی آیا، امام مالک نے اس کو (اچھی جگہ) پر بٹھایا اور پھر حاضرین سے فرمایا کیا تم جانے ہو یہ کون ہیں؟ حاضرین نے کہا کہ بیس، ابن مبارک نے کہا کہ میں انہیں بہچا تتا ہوں، پھرامام مالک نے فرمایا یہ ابوصنیفہ عراقی ہیں اگریہ اس ستون کو میں انہیں بہچا تتا ہوں، پھرامام مالک نے فرمایا یہ ابوصنیفہ عراقی ہیں اگریہ اس ستون کو

#### سندنمبر10

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن الی واؤد نے کہا بیان کیا ہم سے رہے ہے ابن القاسم سے انہوں رہے بن سلیمان الجیزی نے حارث بن مسکین سے انہوں نے ابن القاسم سے انہوں نے کہا کہ حضرت امام مالک رحمة الله علیہ نے کہا کہ عاجز کروینے والی بیاری وین میں ہلاکت ہے اور ابو صنیفہ عاجز کردیے والی بیاری ہے۔ (کامل ابن عدی صد ۲۳۷،۲۳۷)

#### چواب:

بیسند بھی انتہائی کمزور ہے اور نا قابل قبول ہے اس کی سند میں ایک راوی رہے بن سلیمان الجیزی ہے، حافظ ابن حجرعسقلانی علیہ الرحمد لسان المیز ان میں فرماتے ہیں کہ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ میں نے اس راوی ہے کھا ہے اور جو کچھ بیروایت کرتا ہے آسے البحصطریقے ہے ادائہیں کرسکتا۔ (لسان المیز ان صدیم مرسم)

## سندنمبر 11

علامدابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا مجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا مجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا مجھے اور عمر نے ولید بن مسلم سے اس نے کہا کہ مجھے امام مالک نے فرمایا کیا تہمار سے شہروں میں ابو حضیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں کیا جاتا ہے تو امام مالک نے فرمایا کرتمہار سے شہروں کے لاکق نہیں کہ ابو حضیفہ اس میں دویں۔

( کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)

جواب:

گزشته مذکوره اساد کی طرح بیر سند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ، اس کی سند میں ایک راوی ولید بن مسلم ہے جو کہ مجروح ہے اس کی تفصیل عاضر ہے ، ملاحظ فرما کیں:

مروزی نے امام احمد سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم کثیر الخطاء ہے۔ اور جناب صنبل نے ابن معین سے روایت کی ہے ابن معین نے کہا کہ میں نے ابومسبر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ولید ابوالسفر سے اواز اعلی کی روایات لیتا ہے اور ابوالسفر کذاب ہے۔

مول بن الهاب نے ابومسبر سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم اوزاعی کی حدیث جموٹے لوگوں سے روایت کرتا ، اسے اوز اعلی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اور ولید نے امام مالک علیہ الرحمہ سے دس احادیث الیمی روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

کوئی اصل نہیں ہے۔

(یعنی وہ جموٹی روایات ہیں)

سونے کا کہددیں تواس پراپنے دلائل قائم کردیں گے کہ ماننا پڑے گا کہ بیدواقعی سونے کا کہ بدواقعی سونے کا ہے، پھرامام مالک نے فر مایا کہ ابوطنیفہ کو فقہ میں توفیق دی گئی ہے ( بعنی تائیداللی ان کے شامل حال ہے) (اخبارا لی حنیفہ واصحابہ صدیم کے)

قار کین گرامی قدر! محدث صیری، موفق کی ، امام سیوطی ، این حجر کمی علیه الرحمة والرضوان کے حوالہ جات سے میہ بات واضح ہوگئ کہ امام مالک علیه الرحمة امام ابو صنیفه کے زبردست مداح تنے ، اور ضعیف راویوں نے امام مالک کی طرف امام ابو صنیفه پرجرح منسوب کردی ہے۔

محدث فقیه علامه کردری رحمة الله علیه اپنی کتاب مقامات امام عظم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رضی الله عنه کے سامنے بے شار مسائل آتے آپ ان کاحل پیش کرتے ،ایک اندازے کے مطابق آپ نے ساٹھ ہزار مسائل پر بردی تفصیلی گفتگو کی ہے اور آئییں ضبط تحریمیں بھی لایا گیا۔ آپ نے ساٹھ ہزار مسائل پر بردی تفصیلی گفتگو کی ہے اور آئییں ضبط تحریمیں بھی لایا گیا۔ (منا قب امام اعظم صد ۲۹۸)

ے کھنہ کچھ وض کیاجا تا ہے ملاحظہ فرما کیں : اس کی سند میں ایک راوی احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ خود ضعیف ہے جو بیچا را خود مجروح ہے،اس کی بات کا کیاا عتبار ہے۔

حافظ ابن مجرعسقلانی علیہ الرحنہ لسان المیز ان میں فرماتے ہیں کہ
'' کیٹرلوگوں نے اس کوضعیف کہا ہے اور کئی حضرات نے اس کوقوی جانا ہے''
دار قطنی نے کہا کہ یہ بُرا آدمی ہے ، دار قطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ
کرتے تھے ،دار قطنی نے کہا کہ یہ راوی دین میں قوی نہیں ہے۔

(لسان المیز ان صدا /۲۲۳)

پس واضح ہوگیا کہ بیسند مجروح ضعیف ساقط الاعتبار اور نا قابلِ احتجاج ہے

#### سندنمبر13

امام احمد نے فرمایا کہ جوا حادیث اس نے شن تھیں اور جونہیں میں تھیں سب اس پر تخلوط ہوگئیں تھیں اور اس کی کئی روایات منکر جیں۔ (تہذیب التہذیب صد ۱۹۹/۹)

قار مین! آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ جس سند کے ذریعے امام مالک کی طرف ہے امام ابوحنیفہ پر جرح قدح کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سند مجروح اور نا قائل قبول ہے ایسا شخص جوروایات بیان کرنے میں کیئر غلطیاں کرتا ہے اور تذلیس بھی کرتا ہے اور گذاب لوگوں ہے روایات بھی لیتا ہے اور الی روایات بھی روایت کمی روایت کے کرتا ہے در کا اس کی بیس اور ایسی معتبر ہو گئی ہیں، اصول کرتا ہے جن کی کوئی اصل بی نہیں تو ایسے شخص کی روایات کیے معتبر ہو گئی ہیں، اصول حدیث کی روثنی ہیں ایسی روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

#### سندنمبر12

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عبیب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عبیب نے کہا بیان کیا ہم سے المقر کی عبداللہ بن بزید، ابوعبدالرحمٰن نے کہا سنا میں نے (امام) ابوحنیفہ سے وہ فرماتے تھے کہ جوعام احادیث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔

( کائل این عدی صد۸/۲۳۲)

#### جواب:

اس روایت میں ضعیف اور متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ معاذ اللہ امام ابو حضیفہ اپنی روایات کوخود ہی غلط کہتے تھے، بیہ بات کتنی غلط ہے اس پر کسی تبصر سے کی ضرورت تو نہیں کیونکہ اس کا بطلان خود اس کلام سے واضح ہے تا ہم سند کے حوالے

میں منکرین سے بوچھتا ہوں کیا اُمتوں کےخواب جمت ہیں اگر خود تمہارے نزدیک ہی جمت نہیں تو پھرا لیک باتوں کی بناء پراستے جلیل القدرامام پر جرح کیوں۔ وا تا گئج بخش علیہ الرحمہ کا خواب

ایک ولی کال کاخواب پڑھئے اور جھوم جائے، ولی بھی ایسے کہ جنہیں اُمت میں سلطان العارفین ،فخر الاصفیاء، امام الاولیاء جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے بعنی حضرت داتا سمنج بخش علی جوری قدس سرۂ العزیز آپ اپنی مبارک کتاب کشف المجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ

میں ایک و فعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کا ایک اللہ عنہ مؤدن رسول کا ایک اللہ عنہ مؤدن رسول کا ایک اور معلم میں ہوں حضور کا ایک بوڑھے آدی کو اس طرح گود میں لیم ہوئے تھے جیے لوگ شفقت سے بچوں کو ایک بوڑھے آدی کو اس طرح گود میں لیم ہوئے تھے جیے لوگ شفقت سے بچوں کو اُٹھا لیتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر قدم بوی کی ، حیران تھا کہ بید پیرانہ سال آدی کون ہے ؟ حضور کا ایک میرے دل کی بات سمجھ کی اور فر مایا بیہ تیرااما م اور تیرے اپنے دیار کا رہے والا الوصنیف ہے ، مجھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شیر سے مارادت بیدا ہوئی۔ (کشف انجوب میں جمہرہ میں)

معاذرازی رحمیة الله علی باخش علی جویری قدی سرهٔ العزیز ایک اور ولی کامل حضرت معاذرازی رحمیة الله علیه کا خواب بھی نقل کرتے ہیں ملاحظ فرما سی

 ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔

( کامل ابن عدی صده/ ۴۳۷، کتاب الضعفاء والمتر وکین لا بن الجوزی صه ۱۳۹/۱۳۹) پس واضح ہو گیا که بیسند بھی قابل احتجاج نہیں بلکہ مجروح بجرح مفسر ہے۔

# سندنمبر14

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے عمرو بن علی ہے کہا بیان کیا جھے سے ابوعا درافلسطینی نے کہا خبر دی جھے کوایک آدمی نے کہاس نے خواب میں نبی کریم کالٹیکٹا کو دیکھا اس نے کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ (مُنَّلِیکٹا) آپ کی صدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ سفیان تو رہ سے میں نے عرض کی صدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ نبیں ، یعنی ابو حنیفہ لائق اخذِ حدیث نبیں کی ، کیا ابو حنیفہ سے بھی تو آپ نے فرمایا کہ نبیں ، یعنی ابو حنیفہ لائق اخذِ حدیث نبیں ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۱۳۵۸)

اس فدگوره سند میں متعصب اور جھوٹے راوی نے امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جی پاک تالیق کے بارے میں جھوٹ بول دیا ہے (معاذ اللہ)۔ سند فدگورہ میں خواب دیکھنے والے کو ابن عدی نے رجل بیان کیا ہے کہ کوئی ایک آ دمی نہ اس کا نام لیا خواب دیکھنے والے کو ابن عدی نے رجل بیان کیا ہے کہ کوئی ایک آ دمی نہ اس کا نام لیا خواب کو کی انتہ بہتہ نہ جانے بیٹ خص فد کورکون تھا کیسا تھا بچھا بن عدی کو معلوم نہیں۔ ایسے مجبول شخص کی بناء پر اسے براستے براسے امام کے خلاف بھر بھی جرح کر ڈالی (امیاء باشتالی) اگرا لیے مجبول راویوں کی بناء پر جلیل القدر راماموں پر نفتہ و جرح شروع کر دیں تو معاملہ اگرا لیے مجبول راویوں کی بناء پر جلیل القدر راماموں پر نفتہ و جرح شروع کر دیں تو معاملہ اگرا سے مجبول راویوں کی بناء پر جلیل القدر راماموں پر نفتہ و جرح شروع کر دیں تو معاملہ کہاں تک پہنچ گا، شاید کوئی محدث ، امام بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ دومری بات ہے کہا گر

## سندنمبر 15

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم سے محد بن يوسف فربرى نے كہا بيان كيا ہم سے على بن اسحاق نے كہا بيان كيا ہم سے على بن اسحاق نے كہا بنا ميں المام) ابن المبارك سے آپ فرماتے تھے كە "كان البوحسيفة في الحديث يقيع "(امام) البوطيفة حديث ميں مضبوط تھے۔ (كائل ابن عدى صد / ٢٣٤) •

بیتوامام کی مدح پر شمل ہے بقیناً امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ صدیث کی روایت میں مضبوط تصے جیسا کہ کثیر آئمہ حدیث نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

# سندنمبر16

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے ابن ابی عصمہ نے کہا بیان کیا ہم ہے اس الحمد بن فرات نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن فرات نے کہا سنا میں نے حصن بن زیاد لولوی ہے وہ کہتے تھے کہ شامیں نے (امام) ابو حذیفہ سے آپ فرماتے تھے کہ نماز کو فاری میں شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
(کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)

#### تواسا:

صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند نے اس مسئلہ سے رجوع کرلیا تھا جیسا کہ ہدایہ شریف صدا/۱۰ اپر موجود ہے کہ 'ویدوی س جوعه فی اصل المسألة الی قولم بیما و علیه الاعتماد ''صاحب بدایہ کھتے ہیں کہ ای پر اعتماد نول بین ہے کہ امام صاحب علید الرحمہ نے اس مسئلہ سے رجوع اعتماد ہے یعنی مفتی بقول یہی ہے کہ امام صاحب علید الرحمہ نے اس مسئلہ سے رجوع

طلب كرون قرمايا ابوعنيفه كالم مين (كشف المحجوب صدف)

امام علامد نقیمه محدث مجتبد احمد بن حجر کی علیه الرحمه اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ ابومعافی نصل بن خالد نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ (مَنْ اَلْتُمَا اُلَّهُ کَلَ وَیارت کی میں نے عرض کی یارسول اللہ (مَنَّ الْتَمَا ) آپ ابو صنیفہ کے علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ مَنْ اَلْتَمَا اِللہ کا ایو صنیفہ کاعلم ایساعلم ہے کہ لوگ بارے میں کیا فرماتے ہیں و آپ مَنْ اَلْتَما اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ (الخیرات الحسان صدے و مطبوعہ ہیروت لبنان) علامہ محدث ابن حجر کی علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ:

اگرایسےخوابوں کا استیعاب کیا جائے جوامام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیات پردلالت کرتے ہیں توایک مستقل کتاب بن جائے۔ مفصل جواب:

بي ب كداس كى سند مجروح ب بهلا راوى ب ابن عاد ، مكمل نام اس طرح ب محمد بن احمد بن حماد الحافظ ابوبشر الدولابي ، وعنه ابن عدى قال حمزة السهمى سألت الدام قطنى عن الدولابي فقال تكلموا فيه قال ابن يونس وكان يضعف \_ (لمان الميز، ان صه ١٠٠٥)

دار قطنی نے کہا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے ابن یونس نے کہا کہ اس راوی کو ضعیف کہا گیا ہے اس سند کا دوسرار اوی ہے صالح ، صالح نام کے کئی راوی ہیں یہاں پر سیر راوی بغیر کی نسبت کے ذکور ہے ، تو جب تک اس کا تعین نہ ہواس وقت تک اس میں کلام کیسا۔

اس سند میں تیسراراوی علی ہے، علی نام کے بھی بے شارراوی بیں یہ بھی اس سند میں بغیر کسی کثیت اور نسبت کے ندکور ہے جب تک تعین ند ہواس کو ثقتہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔

ال سند کے چوشے رادی کی بن سعید ہیں، ضعیف راویوں نے جوآپ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے اس کا ردخود جناب کی بن سعید کا پنے قول وعمل ہے بھی ہوتا ہے چنانچہ ابن عدی ہی اپنی سند ہے بیان کرتے ہیں (بحذف سند) کہ جناب کی بن سعید القطان نے کہا کہ ہم اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں بولتے کئی بار ہم نے الوضیفہ کی رائے تی ہے ہم نے اس کواچھا جانا اور اس کواختیار کرلیا۔

(کافل این عدی صد۸/۲۳۰)

کرلیا تھا۔ بیعنی امام محمد علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کی طرف اور اس پر ہی اعتماد ہے۔

پھریہ ندکورہ سند بھی مجروح ہے اس کی سند میں احمد بن فرات ہے اس کیلئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن خراش نے کہا کہ بیراوی رافضی ہے اور بیاعد اُجھوٹ بولٹا تھا۔ (المغنی فی الضعفاء للذہبی صرآ/۸۵)

خودا بن عدی نے کامل میں کہا کہ ابن خراش اللہ تعالیٰ کی قتم اٹھا کر کہتے تھے کہ احمد بن فرات قصداً جان بوجھ کرجھوٹ بولتا ہے۔ ( کامل ابن عدی صدار ۳۱۲)

پھراس کی سند میں امام حسن بن زیاد لؤلوی ہیں، بیامام اگر چہ ہمارے زو یک تو ثقد، فقیہ، مجہد ہیں لیکن ابن عدی کے زو یک ضعیف ہیں۔ ( کامل ابن عدی صدی ۱۲۰/۲)

تعجب ہے ابن عدی اور ان جیسے دوسرے حضرات پر کہ جن راویوں کوخود ضعیف کہتے ہیں پھرانہیں سے اپنے خالفین کےخلاف دلیل پکڑتے ہیں۔

سندنم 17

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا مجھ سے صالح نے کہا بیان کیا مجھ سے صالح نے کہا بیان کیا مجھ سے علی نے کہا سام میں نے یجی بن سعید سے وہ فرماتے تھے کہ ابوحنیفہ (علیہ الرحمہ) میر سے پاس سے گزر سے جبکہ میں کوفہ کے ایک بازار میں تھا تو مجھے کہا گیا کہ بیا ابوحنیفہ میں ، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا ، یجی بن سعید کو کہا گیا کہ ابوحنیفہ کی صدیث کیسی ہے تو آپ نے کہا کہ ابوحنیفہ حدیث والانہیں ہے۔ گیا کہ ابوحنیفہ حدیث والانہیں ہے۔ گیا کہ ابوحنیفہ حدیث والانہیں ہے۔ (کامل ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۷۸ مطبوعہ بیروت لبنان)

اس مذکورہ عبارت میں ابن عدی نے جناب محدث ابوب کی زبانی امام ابوحنفیدضی اللہ عند کوچھوٹا کہا ہے(العیاذ باللہ تعالیٰ)

## مفصل جواب:

گزشته مجروح سندول کی طرح بیسند بھی مجروح ہے ، مجروح ضعیف راویوں نے بیام ابو صنیفہ کو جھوٹا کہا ہے اس کی سند میں پہلا راوی ہے ' احمد بن علی المدائی' ۔ اس راوی کے متعلق ابن یونس نے کہا، ' لھ یکن بذاك ' بیراوی ضعیف ہے۔ (لسان الحمیز ان، صدا/ ۲۲۲) اس کی سند میں دوسراراوی ہے ، مولی بن نعمان علامہ ذہبی فرماتے ہیں' نکرة لا یعدف ' (میزان الاعتدال صدیم/ ۲۲۵) علامہ ذہبی فرماتے ہیں' نکرة لا یعدف ' (میزان الاعتدال صدیم/ ۲۲۵)

توجب اس کی سند میں مجہول، ضعیف راوی موجود ہیں تو پھر بی قابل احتجاج کیونکر ہوگئی اورضعیف مجہول راویوں کی بناء پراس بات کو کیے تسلیم کرلیس کہ محدث الیوب نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوجھوٹا کہا ہے۔

بلکہ امام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے محدث ایوب بختیانی کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کرنے والوں میں شار کیا ہے، دیکھنے (الانتقاء سہ ۱۹۳۳) ابن عبد البرکی عبارت سے واضح ہے کہ محدث ایوب، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہتر رائے رکھتے تصاوران کی تعریف کرتے تھے، یہ تو کمال ہے مجبول اورضعیف راویوں کا کہ امام ابوحنیف کی تعریف کرنے والے کو بھی امام کا مخالف دکھاتے ہیں۔

ابن عدی ہی کہتے ہیں کہ یجیٰ بن معین نے کہا کہ یجیٰ بن سعید یذہب فی الفتوى الى مذہب الكوميين \_ يحيٰ بن سعيد ابل كوف كول كے مطابق فتوى ديتے تھے (كامل ابن عدى صدم/ ٢٣٠٠ ،الانتقاء صدم/ ١٣٩ ، تاريخ بغدا دصه ١٣) ندکورہ سطور سے بیہ بات واضح ہے کہ امام یکی بن سعید، حضرت امام اعظم ابوعنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اور آپ کے قول مبارک کے مطابق فتو کا بھی دیتے تھے، تو جو مخص امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر فتو کی دے آپ کی رائے کواچھا جانے وہ الی غلط بات اس امام کے بارے میں کیسے کہ سکتا ہے، الحمد للدسند بھی ضعیف ہے اور خود کی بن سعید کے اپنے عمل سے ابن عدی کی عبارت کا رد بھی ہوگیا ، پھر علامہ محدث این عبدالبرعلید الرحمہ نے میجی بن سعید القطان کو ان محدثین میں شار کیا ہے، جوامام حنیفہ رحمۃ الله علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں ویکھئے ابن عبدالبركي (الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة صد ٢٢٩٢ ١٩٣٠)

## سندنمبر18

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے موی بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے موی بن نعمان نے کہا بیان کیا ہم سے سعید بن راشد نے کہا ابو حنیفہ ایوب کے پاس بیٹے، ابو حنیفہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سالم الافطس نے کہ بے شک سعید بن جمیر جبی تھے، تو ابو ب نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تو نے جموث کہا ہے مجھے سعید بن جمیر نے خود کہا ہے مجھے سعید بن جمیر نے خود کہا نے کہ کبی میرے قریب نہ آئے کیونکہ وہ مرجی ہے۔

## سندنبر19

ابن عدی نے کہا کہ تامیں نے ابن حماد ہے وہ کہتے تھے کہ کہا سعدی نے کہ ابو صنیفہ کی صدیت اور رائے پر قناعت نہ کی جائے اور نسائی نے کہا کہ تعمان بن نابت ابو صنیفہ کوفی قوی نہیں ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۷)
مفصل جواب:

اس کی سند میں ایک راوی ہے' السعدی' یہ خود بہت بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ خودہی صدیثیں بنالیا کرتا تھا۔علاصد جہی میزان میں فرماتے ہیں کہ' یہ ضع الصدیث' یہ راوی خود حدیثیں گھڑلیا کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال صدیم/ ۱۳۸۸)
اب آپ خود غور وفکر کریں کہ ایسا شخص جورسول الله من شاہم پر جھوٹ ہولئے ہے یا زنہیں آتا تھا وہ امام ابو صنیفہ پر کیونکر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسے جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار ہے، الحمد للہ دید جرح بھی امام پر کی گئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

ر ہاا مام نسائی علیہ الرحمہ کا امام ابو حذیفہ کو فر مانا ''لیسس بالسقوی '' کہ امام ابو حذیفہ کو فر مانا ''لیسس بالسقوی '' کہ امام ابو حذیفہ تو ی نہیں ہیں ۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی راوی کو یہ کہنا کہ بیت وی نہیں ہے اس سے صرف ورجہ کا ملہ کی نفی ہے جسیسا کہ غیر مقلد وہا بی مولوی ارشاد الحق اثری فی نے اپنی کتاب تو ضیح الکلام کے صدا / ۳۱۳ پر کہا کہ ' لیسس بالقوی ''جس میں درجہ کا ملہ کی نفی ہے جواس کے صدوق ہونے کے منافی نہیں۔

یمی علامه موصوف توضیح الکلام صدا/۳۷۲ پر لکھتے ہیں کہ علامہ محمد قائم سندھی نے الفوز الکرام میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی التحقیات اور النکت البدیعات سے

حوالہ نے قال کیا ہے جس راوی کے متعلق 'لیس بالقوی '' کہا جاتا ہے اس کی روایت متابعت کی صورت میں درجہ حسن ہے کم نہیں۔

یمی علامه موصوف غیر مقلد، توضیح الکلام کے صد ۱۲۸ پر لکھتے ہیں کہ 'یسطلق لیسس بالقوی علی الصدوق ''کہلس بالقوی کا لفظ صدوق کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یمی علامه موصوف غیر مقلد صاحب توضیح الکلام کے صد ۱۲۹ پر لکھتے ہیں بحوالہ التنکیل، وکسمة لیس بالقوی انها قدفی الدس جه الکاملة من القوق ، کہلیس بالقوی کے کلمہ سے داوی کی توثیق میں درجہ کا ملہ کی نفی مراوہ وتی ہے۔

یمی غیر مقلدعلامه اثری صاحب پھر لکھتے ہیں بحوالہ مولا نالکھنوی علیہ الرحمہ کدراوی پرصرف لیس بالقوی کی جرح کا ہونا اس کی حدیث کے حسن ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بقدرالحاجہ۔ (توضیح الکلام، صدا/ ۱۲۹)

ندکورہ عبارات سے روز روش کی طرح یہ بات واضح ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ کے قول 'لیسس بالقوی ''جوانہوں نے امام صاحب کے متعلق کہا ہے اس سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی ثقابت وصد ق پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ ایسے راوی کی حدیث حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوتی اوروہ راوی صدوق یعنی سچا ہوتا ہے اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا جانے بیں اور ان کی صدیث کولائق استناد مانے ہیں کیونکہ درجہ حسن کی صدیث بھی لائق استناد ہوتی ہے۔

ضعف ججهة تقے۔

## مفصل جواب:

یہ ہے کہ اس سند کا پہلا راوی ہے احمد بن حفض السعدی اس کے متعلق ابن جرعلیا ارحمہ اسان المیز ان میں لکھتے ہیں، صاحب منا کیرف آل فی المعندی واقا لیس بشک راسان المیز ان صدا/۱۹۲) بدراوی منکر روایات بیان کرتا ہے اور مغنی میں کہا کہ یہ کرور ہے اور بدراوی کوئی شے نہیں ہے)

داختے ہوگیا کہ بدراوی خود مجروح ، ضعیف ہے۔

علامہ ذہبی مغنی میں فرماتے ہیں، قال شیخ ابن عدی ذو مناکیر۔(المغنی صه ۲۲) توجب بیسندی مجروح ہاوراس میں ضعیف راوی ہیں جواس جرح کو محدث نضر بن شمیل کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر یہ جرح کیونکر ثابت ہوگی ، بنظر انصاف دیکھیں تو یہ جرح بھی امام صاحب پر باطل ہے۔

پھرامام محدث ناقد ،علامه ابن عبدالبرعليه الرحمه نے تو محدث نضر بن شميل کوامام اعظم الوحنيفه رضی الله عنه کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ ( دیکھئے الانتقاء لابن عبدالبرصة ۲۲۹۳)

یہ مجروح راویوں کا بی کرشہ ہے امام کی مدح کرنے والے محدث کو بھی امام کے تخالف وکھاتے ہیں۔ وکھاتے ہیں۔

#### دوسراجواب:

پھراگر کوئی ہے اعتراض ہی کرے کہ ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ پر ہڑی سخت جرح ہے اوراس ہے آپ کی ثقامت متاکثر ہوئی ہے تو پھرعرض ہیہ ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ جرح کرنے میں منشد و میں جیسا کہ خود غیر مقلد علامہ ارشاد الحق اثری اپنی کتاب توضیح الکلام میں ایک حدیث پراعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نسائی منصحت ہیں ان کی جرح کا اعتبار تہیں۔ (توضیح الکلام صدا / ۲۲۸)

تو غیرمقلدین جو کہ امام عظم رضی اللہ عنہ کے بے ادب اور گتاخ ہیں وہ مماری طرف ہے جی ادب اور گتاخ ہیں وہ مماری طرف ہے جی امام نسائی کی جرح کا بھی جواب سجھ لیس۔ (فافہ حد و تدبو) ایک اور غیر مقلد علامہ عبدالرحمٰن مبارک پوری بھی اپنی کتاب البکار الممنن صه ۸۰ پر امام نسائی کو متعنت یعنی جرح کرنے میں متشدو قرار دیتے ہیں۔

تو جب خود بھی تم اے غیر مقلد و! امام نسائی کوجرح کرنے میں متشد د بیجھتے ہو تو پھران کی جرح امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پر کیوں قابل اعتبار سیجھتے ہو۔

# سندنمبر 20

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن سعید الداری نے کہا سنا میں نے نضر بن شمیل سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ متروک الحدیث ہیں ثقہ نہیں ہیں۔

ندکورہ عبارت میں ضعیف مجروح راویوں نے نضر بن شمیل کی طرف سے حجو ٹی بات منسوب کی ہے کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کومتر وک الحدیث اور

توجب سند مذکورہ میں ایسے راوی موجود ہیں جوجھوٹے اور باطل روایات بیان کرنے والے ہیں تو پھر بیامام صاحب پر جرح والی سند بھی جھوٹی باطل ثابت ہوئی۔

# سندنبر 22

ابن عدى نے كہا كرسنا ميں نے عبداللہ بن محمد بن عبدالعزيز سے وہ كہتے تھے سنا ميں نے منصور بن الى مزاحم سے وہ كہتے تھے سنا ميں نے شريك سے وہ كہتے تھے اللان يسكون في كل مربع من مرباع الكوفة خصائر يبيع المخصر خير من ان يكون فيماً من يقول بقول ابى حنيفه ، (كائل ابن عدى صد ١٣٨٨) اس كا خلاصہ يہ ہے كہ يہ شراب فروخت كرنے والا ، اس مخص سے بہتر ہے جو ابوحنيف كول كوا ينا ہے۔

#### جواب

سیسند بھی اُصولی اعتبارے قابل احتجاج نہیں، مذکورہ سند کا پہلا راوی ہے عبداللہ بن حمد بن عبدالعزیز اس کے متعلق خود ابن عدی کا بی فیصلہ سنیں، ابن عدی کامل میں بی کہتے ہیں۔ ' والناس اهل العلم والمشائخ معہم مجتمعین علی صعفہ '' (کامل ابن عدی، صهر / ۳۳۷)

یعنی لوگوں میں سے اہل علم اور مشائخ کا ایک ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ بیر اوی ضعیف ہے چراس کی سند میں شریک راوی ہے وہ تو خود غیر مقلدین کے نزدیک متعلم فیہ ہے چراس کی سند میں منصور بن ابی مزاحم ہے اگر چہ بیر ثقہ ہے تا ہم تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بن احمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے منصور بن بشر۔ (ابن ابی تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بن احمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے منصور بن بشر۔ (ابن ابی

## سندنمبر 21

این عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے گھر بن پوسف نے کہا بیان کیا ہم سے گھر بن پوسف نے کہا بیان کیا ہم سے گھر بن اضعت نے کہا بیان کیا ہم سے ایراہیم بن اضعت نے کہا بیان کیا ہم سے ایراہیم بن اضعت نے کہا بنا میں نے فضل سے وہ کہتے تھے کہ شرق ومغرب میں جو بھی فقیہہ ہے اس کا ذکر خیر سے ہی کیا جا تا ہے۔ جا تا ہے۔

#### مفصل جواب

اس عبارت میں کتنا بغض وحسد ہے پیخود عبارت ہی ٹلا ہر کر رہی ہے مگر اس کامفصل جواب بھی حاضر خدمت ہے ، ملا حظہ فر مائیں۔

سابقه سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ہے تو پھر میہ جرح کی طرح بیسند بھی ایک راوی ہے مجمد بن المہلب ابناری علامہ ابن مجرعلیہ الرحمہ لسان میں لکھتے ہیں کہ 'کئن یصنع العدیث'' البخاری علامہ ابن مجرعلیہ الرحمہ لسان میں لکھتے ہیں کہ 'کئن یصنع العدیث'' (لسان المیز ان صدہ/ ۳۹۸)

#### كه بدراوي خود حديثيل كفر لياكرتا تفايه

قار تمین محترم! خود غور وفکر فرما کمیں میشخص اتنا جھوٹا ہے نبی پاک تانیکی کی طرف بھی جھوٹی باتوں کو منسوب کردیتا تھا تو پھرامام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی نو نبی کریم تانیکی اللہ عنہ بھی ان کی طرف میجھوٹا جھوٹی باتوں کو کیوں منسوب نہ کرےگا۔ کے سچے کیے غلام ہیں ان کی طرف میجھوٹا جھوٹی باتوں کو کیوں منسوب نہ کرےگا۔ فذکورہ سند میں ایک رادی ابراہیم بن اضعف بھی ہے ، اس کے متعلق علامہ این الجوزی کھھتے ہیں کہ میشخص باطل روایات بیان کرتا ہے۔ ( کتاب الضعفا لا بن الجوزی صدا /۲۲،۲۳)

# سندنمبر 23

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم سے احد بن محد بن عبیدہ نے کہابیان کیا ہم سے المر نی اساعیل بن یجی نے کہابیان کیا ہم سے علی بن معبد نے عبیداللہ بن عمروالجزری سے انہوں نے کہا کہ اعمش نے کہا اے نعمان یعنی ابو حنیفہ آپ اس مسلم میں کیا کہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس مسلم میں بیات کہتا ہوں تو اعمش نے کہا بید مسئلہ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے اعمش آپ ہی نے تو مجھے فلال سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے بید مسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا اس فلال سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے بید مسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فتہاء کی جماعت تم طبیب ہواور ہم محدثین صرف بینساری ہیں۔

(アアハハハロションパリント)

بیروایت تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیات پروال ہے کہ امام اعمش جیسے امام المحد ثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب ابوحنیفہ تم طبیب ہواور ہم بیساری \_ بینی جس طرح بینساری کی دکان میں مختلف قتم کی دوا نمین ، جڑی بوٹیال موجود ہوتی ہیں وہ ان جڑی بوٹیاں کو جود ہوتی ہیں وہ ان جڑی بوٹیوں کوآ گے تو پہنچا تا ہے لیکن وہ خور نہیں جانتا کس جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہے اس میں کتنے امراض کی شفا پوشیدہ رکھی گئی ہے لیکن ایک طبیب ماہر ہوجانتا ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں \_ فلال جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں \_ فلال جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں ۔ فلال جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں ۔ فلال حکے دل سے اس بات کو تشکیم کیا کہ اے ابوحنیفہ تم طبیب ہو یعنی ہے جانے ہو کہ فلال حدیث میں کون سے مسائل اخذ ہوتے حدیث میں کون سا مسئلہ چھیا ہے ، فلال حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے

مزاحم) نے کہابیان کیا ہم ہے این عکّتہ علیہ الرحمہ نے ابوب سے انہوں نے قادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی نماز کو الحمد سے شروع کرنے کے متعلق \_

عبداللہ بن احمد نے کہا کہ یہ حدیث میں نے اپنے باپ امام احمد کو بیان کی تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا یہ کہا کہابیان کیا ہم سے اساعیر ابن علیہ نے سعید سے بیدوایت الیوب سے نہیں ہے۔ تو امام احمد نے اس روایت کا اس طرح بیان کی ہوئی کا افکار کیا۔ بقدرالحاجہ

(تهذيب التهذيب صده/١٥١٥)

یعنی منصور بن الی مزاحم نے سند میں ایوب کو داخل کیا ہے جبکہ ایوب اس سند میں نہیں بلکہ ایوب کی جگہ سعید ہے۔

تو معلوم ہوا کہ منصور بن ابی مزاحم سند میں ایسے رادی داخل کر دیتا ہے جو اصل سند میں ایسے رادی داخل کر دیتا ہے جو اصل سند میں موجود نہیں ہوتے ، تو ای بناء پرامام احمد بن ضبل علیہ الرحمہ نے اس طرح بیان کی ہوئی روایت، کا انکار کیا تو پھرا یسے رادی کی دہ سند جس میں امام الائمہ سراج اُمت امام العضیف رضی اللہ عنہ پرجرح ہووہ کیستے قابل اعتبار ہے۔

اس بات، کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام محدث اندلس ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے قاضی شریک کو امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ (الانتقاء لابن عبد البرصہ ۳۲۹ تا ۲۲۹) اورجب بیقابل احتجاج نبیس ہے تو پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پراس سند کے ساتھ کیا گیا اعتراض بھی باطل ہے، اورصدقہ فطر کے مسائل فقہ حفی میں مفصل و مدلل مذکور ہیں

## سندنمبر 25

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حسن بن سفیان نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن صباح نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن صباح الوراق نے کہا۔ اس کا خلاصہ بیر ہے کہ مساور الوراق نے بچھاشعار امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق کے جس میں آپ کوا چھے الفاظ میں یا ذہیں کیا گیا۔

کہاسفیان نے ابوحنیفہ جب مساور کود کیمنے تو فرماتے کہ اس جگہ بیٹھواس کیلئے جگہ کشادہ کردیتے تھے۔( کامل ابن عدی،صہ // ۲۳۸)

#### بواب:

اس کی سند میں ایک راوی حسن بن سفیان ہے، ابن جمرنے لسان میں فرمایا کے حسن بن سفیان ہے، ابن جمرنے لسان میں فرمایا کے حسن بن سفیان ' کان من سرجال الشبیعه ''کہ بیر راوی شیعہ ہے۔

(لسان المیز ان صد ۱۲۱۱)

اس کی سند میں ایک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیر راوی اگر چد ثقد ہے تا ہم وہمی ہے اس کی سند میں ایک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیر راوی اگر چد ثقد ہے تا ہم وہمی ہے (تہذیب التہذیب صد ۱۲۹/۵)

جیں اور ہم تو پنساری ہیں کہ برقتم کی حدیثیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس کیکن ان سے انتخراج واشتنباط نہیں کر سکتے۔

ا سے بڑے امام کی اتنی بڑی گواہی کے بعد بھی جوشخص امام ایوصنیفہ رضی اللہ عنہ پردین کے بارے میں اعتراض کرے تو وہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

## سندنمبر 24

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم سے حاجب بن مالك نے كہا بيان كيا ہم سے عاجب بن مالك نے كہا بيان كيا ہم سے عبدالله بن سعيد الكندى نے كہا بيان كيا ہم سے يونس بن بكير نے (امام) ابوحنيف سے كدا بوحنيف نے فرمايا'' لو اعسطيت في صدقة الفطر هليلج اجزاك "اس كا خلاصہ بيہ ہے كہا گر تو صدقة فطر بيل' هليلج "وے وے تو تجھے كافى ہے۔ مفصل جواب

اس کی سند میں ایک راوی پوٹس بن بکیر ہے جو سخت ضعیف ہے امام ابوداؤو
فرمایا دیس بحجة عندی "کہ بیر بر حزد یک جمت نہیں ہے۔ قبال ابن
معین اندہ صرحی ،ابن معین نے کہا کہ بیر مرجی عقید ہوالا ہے، قال النسانی لیس
سال قدوی ،نسائی نے کہا ہے تو کہ بیس ہے، قال الحجلی ضعیف، امام بجلی نے کہا بیرداوی
ضعیف ہے۔ قال ابن المدیدی کتبت عند و لست احدث عند ،ابن المدینی نے کہا
کہ میں نے اس سے لکھا تو ہے لیکن میں اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔
کہ میں نے اس سے لکھا تو ہے لیکن میں اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔
(میزان الاعتدال صریم/ ۲۵۸،۸۷۷)

تو قاضی شریک کا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہونا قاضی شریک کی طرف منسوب جرح کو باطل کر دیتا ہے اور حضرت امام سفیان توری علیہ الرحمہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وصال تک حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے گفتگونہیں کی جبکہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹۱ تا ۲۲۹۲)

اور حضرت امام ابوصنیفه کی اقتد اگرنے والے ہیں جبیسا کہ حضرت امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سفیان مجھ سے زیادہ امام ابو حنیفه کی پیروی کرنے والے ہیں۔ (الانتقاء لا بن عبد البرصة ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۲)

حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح تھے، ای کے شروع میں ابن عدی کی سندنمبرا کے تحت دیکھیں وہاں مفصل بیان ہے۔ تو امام سفیان کا آپ کے مداحین میں سے ہونا اس جرح کو باطل کرویتا ہے جو حضرت امام کے بارے میں ان کی طرف منسوب ہے۔

نیز سند میں واقع ابو خالد یزید بن حکیم العسکر ی کا ترجمہ نیز اسحاق بن احمہ بن حفص کا ترجمہ مشہوراور متداول کتب رجال میں نہیں ملا۔ جس سے ان کے مجبول ہونے کا اندیشہ ہے۔لہذا سندلائق استناد نہ رہی۔

# سندنمبر 27

ابن عدی نے کہا کہ خردی ہم کو قاسم بن زکریا نے کہا کہ میں نے عباد بن یعقوب کو کہا کیا تو نے میں نے دیکھامسجد

# سندنمبر 26

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم سے اسحاق بن احمدین حفص نے کہابیان کیا ہم

یعقوب بن ابراہیم دورتی نے کہابیان کیا جھے ہے ابو خالد ہزید نے کہابیان کیا ہم

ہابوعبدالرحمٰن سروجی نے حماد بن زیدہ غیرہ سے کہا خبردی جھے وکیج نے کہ بے شک
وہ کوفہ کے ایک گھر میں ابن ابی لیکی ، شریک ، ثوری ، حسن بن صالح اور ابوصنیفہ کے
ساتھ جھے ہوئے تو ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کا ایمان جریل علیہ السلام کے ایمان کی مانند

ہا گر چہوہ آدی اپنی ماں سے تکاح ہی کر لے ، شریک تو ابو حنیفہ اور آپ کے
شاگردوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے ، اور ٹوری نے آپ سے آخری وم تک
شاگردوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے ، اور ٹوری نے آپ سے آخری وم تک
کلام نہیں کیا۔
(کامل ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۸)

مقصل جواب یہ ہے کہ قطع نظر سند کے بیساراا فسانہ گھڑا ہواہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ قطعال سے برگی ہیں۔

مند میں واقع جناب وکیج تو وہ وکیج بن جراح ہیں جو حضرت امام کے تلامذہ میں ہے بھی ہیں اور حضرت امام کے قول پر فتویٰ دینے والے بھی۔

(تذكرة الحفاظ للذجي صا/٢٢٣)

اور حضرت امام کے مداح بھی (الانتقاءلا بن عبدالبرصہ ۱۹۳ تا ۲۲۹) اور شریک قاضی کا ذکر ہے کہ وہ امام کی شہادت بعنی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جبکہ قاضی شریک تو حضرت امام کے مداح ہیں (الانتقاءلا بن عبدالبرصہ ۲۲۹۳ تا ۲۲۹) مشاہیرے منگرر دایات بیان کرتا پس تن بیہ کریدراوی مستحق ترک ہے۔ ایسے مجروح روات کی بناء پرامام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیف رضی اللہ عنہ جیسی عظیم القدر شخصیت پر جرح کرنا انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے۔

## سندنمبر 28

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالوسطی نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالحمید الواسطی نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا شامیس نے حماد بن سلمہ سے وہ کہتے تھے کہ ابو حذیفہ شیطان ہے اس نے رسول اللہ تا اللہ اللہ تا اللہ تا اللہ تعالی کے ساتھ رد کیا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالی ) مفصل جواب:

بیر اسر بہتان اور جھوٹ ہے اور اس کی بنیا دہھی جھوٹی سند پر ہے اس کی سند میں ایک راوی مؤل ہے ہے اس کی سند میں ایک راوی مؤل ہے بیمو مول بن اساعیل ہے اس کے متعلق علامہ ذہبی نے فرمایا صوف سل بسن اسماعیل کثیر الخطأ قال البخاس منکر الحدیث و قال ابو زماعة فی حدیثه خطاء کثیر ۔ (میزان الاعتدال صدید)

میداوی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا میمکرالحدیث ہے ،ابوزرعہ نے فرمایا اس کی صدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں ۔اس کی صند میں ابن ابی برہ ہے کے متعلق اللا کی المصنوعہ صبہ ۱۹۳/ میں ہے احمد بن ابی برہ منکر الحدیث ہے۔ اللا کی المصنوعہ میں ہے صبہ ۱۹۳/ فیضعف ہے۔

کے حلقوں میں امام ابوحنیفہ سے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شریک کویہ کہتے ہوئے سنا ہے۔

#### جواب:

الله کی بارگاہ میں تو ہروفت ہی انسان کوتوبہ کرتے رہنا جاہے اور قرآن و حدیث میں جو بندوں کوتو بہ کرنے کا حکم ہےوہ اہل علم وقیم پر پوشیدہ نہیں ہے تو تو بہ کرنا تو باعث فضیلت ہےنہ کہ کوئی عیب ہے۔ دوسری بات سے ہا گر پھر بھی اس میں کسی کو صرف اعتراض بى نظرا ئے تو پرعض بيے كماس كى سند بھى محفوظ نہيں ہے۔اس كى سند میں ایک راوی عباد بن یعقوب بھی ہے اس کے متعلق امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے ماشیدیں صرا/۱۱ ساس طرح ہے 'عباد بن يعقوب الاسدى الكوفي من غلاة الشيعة و مرؤس البدع في مروايته المتهم في دينه كريراوي کوفہ کے غالی شیعوں میں سے ہاوراہل بدعت کا سردار ہے اور دین میں متم ہے۔ علامة بي في ميزان ميل فرمايا: "كان يشتم السلف قال ابن عدى مروى احاديث في الفضائل انكرت عليه - و قال صالح جزسة كأن عباد بن يعقوب يشتم عثمان \_ قال ابن حبأن كأن داعيه الى الرفض يروى المناكير المشاهير فاستحق الله (ميزان الاعتدال صم ١٩٨٥ ٣٨٠٠)

میصحف سلف کو گالیاں دیتا تھا ، ابن عدی نے کہا اس نے فضائل میں ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کا اٹکار کیا گیا ہے، صالح جزرہ نے کہا کہ بیدراوی حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا ، ابن حبان نے کہا بیرفض کی طرف واعی تھا اور

پس ثابت ہو گیا کہ بیسند بحروح بجرح مفسر ہے اور اس کی ساری عبارت تی ہے۔

نوٹ: بعض آئمہ کا مؤمل بن اساعیل کو ثقه صدوق کہنا ، جرح مفسر کے مقابلے میں کارآ رنہیں ہے کیونکہ جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ تا ہم ایساراوی مثابعات و شواہد میں پیش ہوسکتا ہے۔

# سندنمبر 29

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبدالملک نے کہا بیان کیا ہم سے پیل بن عبدک نے کہا شامیس نے المقری سے وہ کہتے تھے کہ بیان کیا ہم سے ابو حذیفہ نے اور وہ مرجی تھے الخ۔۔

اس مذکورہ عبارت میں مقری کی زبان سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو مرجی کہا گیا ہے۔

#### ايداع:

حصوت برمنی ہے۔

یہ سند بھی سابقہ سندوں کی طرح مجروح ہے اور کھلا ہوا جھوٹ۔ اس کی سند میں المقر کی ہے پورانا م اس طرح ہے، عبداللہ بن یزید المقر کی ابوعبدالرحمٰن۔ اگرچہ بیر راوی ثقتہ ہے تا ہم ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقہ، کہا گیا کیا حجت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یجیٰ بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو یہ حجت ہے۔

ندکورہ سند میں ان نتیوں میں ہے کسی نے بھی اس سے روایت نہیں کی تو نابت ہوا کہاس سند میں میہ جمت نہیں ہے۔

حفرت امام اعظم رضی اللہ عند پرمر جی ہونے کا الزام بیر اسر بہتان ہے اس کا مفصل جواب علامہ محدث فقیہد زاہد الکوثری علیہ الرحمہ کی تا نیب الخطیب و کیھئے اور غیر مقلد میر اور اجہم سیالکوئی کی تاریخ اہل حدیث و کیھئے۔ کہ خود غیر مقلد میر ابرا جیم سیالکوئی کے تاریخ اہل حدیث و کیھئے۔ کہ خود غیر مقلد میر ابرا جیم سیالکوئی نے امام پر کئے گئے اعتر اضات کے کتنے بہتر جواب دے جیں اور خصوصا مر جی ہونے کا جواب۔

# سندنمبر 30

ائن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالحمید نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو حذیفہ نے ادروہ مرجی تھے اور مجھے بھی ارجاء کی طرف بلایا تو میں نے انکار کیا۔

#### جواب:

اس کی سند میں بھی اوپر والی سند کا راوی عبداللہ بن پزیدالمقر کی ہے جس کے متعلق میرے باپ سے سوال کیا گیا تو کہا کہ جب اس سے ما لک اور یم گیا بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو بیہ جمت ہے ۔ مذکورہ سند میں بھی ان متنول میں ہے کئی ایک نے بھی اس سے بیردوایت نہیں کی ،معلوم ہو گیا کہ اس سند میں بھی بیرداوی جمت نہیں ہے۔

احسد السلام و قال الساجي بلغني ان احمد كان يتكلم فيه و يذمه و عنده مناكير "(تهذيب التهذيب صرا/ ١٠٩،١٠٨)

اس نے قران میں خلط کیا ہے بیراوی امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے پاس
آیا اور اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ، اس نے سلام کہا تو آپ
نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ، ساجی نے کہا کہ مجھے بیہ بات پینجی ہے کہ امام احمد
اس میں کلام کرتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے اور اس راوی کے پاس منکر
روایات ہیں۔واضح ہوگیا کہ مذکورہ سند بھی مجروح ہے اور نا قابل احتجاج۔

# سندنمبر 32

امام ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے جنیدی نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا بچھ سے نعیم بن حماد نے کہا کہ بیس سفیان کے پاس تھا اور الوطنیفہ کی وفات کی خبر آئی تو سفیان نے کہا الحمد لللہ، پھر کہا کہ الوطنیفہ نے اسلام کو آہتہ آہتہ بہت نقصان پنچایا ہے اور الوطنیفہ سے بڑھ کر اسلام بیس کوئی منحوس بیدا نہیں ہوا۔
( کامل ابن عدی صد / ۲۳۹)

## مفصل جواب:

اس بات بیس کتنا تعصب اور بغض عناد گھرا ہوا ہے وہ بالکل واضح ہے ایسی باتوں کے جواب کی ضرورت تو نتھی کیکن معاندین سب حدیں تجاوز کر جاتے ہیں تو ان کارد ضروری ہے۔

اس کی سند میں نعیم بن حماد ہے اگر چہ بیراوی روایت حدیث میں ثقہ ہے

ای قسم کے جینے اعتراضات ہیں ان سب کا جھوٹ اس ہے بھی کھل جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فقد اکبر میں اپنے عقائد درج فرمائے ہیں ،الحمد للدوہ سب عقائد قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔ نیز اس کی سند میں ابن ابی برہ ہے ، اللالی المصنو عدصہ ۱۹۳/۲ پر ہے بیر راوی مشکر الحدیث ہے۔

## سندنمبر 31

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم ہے زیاد بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم ہے ابراہیم بن منذ رالخزامی نے مدینہ بیس کہاستا میں نے ابوعبد الرحمٰن مقری ہے وہ کہتے تھے کہانہوں نے امام ابوحنیفہ ہے کہا استا میں نے ابوحنیفہ نے امام ابوحنیفہ ہے کہا ابوحنیفہ نے ) اہل دورق ہے کہا اب ابوحنیفہ نے ) اہل دورق ہے کہا کہون میں چیز مانع ہے کہ آپ ایپ کو عرب کے بعض قبیلہ کی طرف منسوب کریں تو کہا کہ بہلے میں اسی طرح تھا حتی کہ میں نے بکر بن وائل کے قبیلہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو میں نے ان کو بچا بیا ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۹)

#### جواب:

اس کی سند میں جھی وہی ندکورہ راوی ابوعبدالرحلٰ المقری ہے جو کہ اس سند میں بھی جمت نہیں ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن منذر ہے، علامہ ابن جرنے تہذیب میں فرمایا کہ 'انسہ خسلط فی القبر آن جساء الی احسد بن حسل فاستاذن عسلیہ فلم یاذن له و جلس حتی خرج فسلم علیه فلم یود علیه

## سوم: اجماع أمت چهارم: قياس شرعي

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اولا دلیل کتاب اللہ سے لیتا ہوں اگر نہ طیق حضور تُلطینی کی سنت کے ساتھ اگر نہ طیق و حضور تُلطینی کی سنت کے ساتھ اگر نہ طیق و حجابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے اقوال و افعال ہے تو جب بات تا بعین تک آتی ہے تو جیسے وہ ہیں و یسے ہی ہم یعنی پھر میں اجتہا دکرتا ہوں۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳) حافظ الحدیث فقیہ مجتبد اصولی امام ابن جمر ہیتی شافعی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الخیرات المسان میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بیروایت ہے کہ اولا میں کتاب اللہ سے دلیل پکڑتا ہوں اگر نہ ملے تو سنت کے ساتھ ،اگر نہ ملے تو صفت کے ساتھ ،اگر نہ ملے تو صفت کے ساتھ ،اگر نہ ملے تو صفابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے قول ہے۔ ۔ (الخیرات الحسان صدا ہے فصل نمبراا)

علامدابن جربیتی شافعی علیه الرحمه بی نقل کرتے بیں که جناب عبدالله بن مبارک نے امام ابوحنیفه رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ امام ابوحنیفه رضی الله عنه فرمایا "اذا جاء الحدیث عن مرسول الله علی الرأس والعین و اذا جاء عن السحابة اخترا ولمد نخرج عن اقوالهم واذا جاء عن التابعین واحساهم "لیعنی جب رسول الله تا الحقیق کی حدیث آجائے تو وہ تو ہمار سے سراور آ تھوں پر ہے یعنی ہم اولاً حدیث پر بی عمل کرتے ہیں۔

اور جب صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے اقو ال ہوں تو ان میں سے ہم چن لیتے ہیں اور جب تابعین کی باری آئے تو ہم مزاحمت کرتے ہیں۔
(الخیرات الحسان صدا مفصل ۱۱)

تا ہم امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے اس کا کوئی اعتراض قابل شنیز نہیں کیونکہ امام کے ساتھ اس کا بغض بردامشہور ہے۔ اسی لئے فن رجال کا نا قد علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کے بارے اس کی تمام روایات جھوٹی ہیں۔

(ميزان الاعتدال صيم/٢٢٩)

واضح ہوگیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہے جس کاحقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

# سندنمبر 33

ابن عدی نے کہا کہ سنا میں نے خلف بن فضل بلخی ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے خلف بن فضل بلخی ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے محکم بن ابرا ہیم بن سعیدے وہ کہتے تھے سنا میں نے ابوصالح فراءے وہ کہتے تھے اگر سنا میں نے بیوسف بن اسباط ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے ابو حضیفہ ہے وہ کہتے تھے اگر یا لیت جھے کو رسول اللہ تا الله تا تھے کہ ہے۔

(کائل این عدی صد۸/۲۳۰)

### مفصل جواب:

اس کی سند مجروح بھی ہے اور ریامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے چنا نچے فقہ خفی کے اصول کی کتابوں میں ریہ بات بڑی واضح طور پر درج ہے فقہ خفی کے ماخذ حیار ہیں۔

اول: كتاب الله

میرے اکثر اقوال کواپنا لیتے۔ یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ امام المسلمین ججۃ الاسلام سراج أمت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عند بیہ بات کہیں۔ چنا نجیہ سابقہ سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح ہے جوخود مجروح کمزور تا قابل اعتبار راوی ہیں ان کی بناء پرائے عظیم القدر امام پر جرح کرنا (یاللحجب)

اس کی سند میں ایوسف بن اسباط ہے۔

علامد ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:قبال ابوحاتم لا یحتج به قال البخاس کان قد دفن کتبه میزان الاعتدال صد ۲۴ م) ابوحاتم نے کہا کداس کے ساتھ ولیل نہ پکڑی جائے امام بخاری نے کہا کہ اس کی کتابیں وفن ہو گئیں تھیں۔ ( یعنی ضائع ہو گئیں تھیں)

علامدذ بى بى مغنى ميس كيت بيس كه قال ابوحاتم لا يحتج به يغلط كثيرا

ابوحاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے ۔ تو داضح ہوگیا کہ بیسند بحروح ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، تو پھرامام پر کی گئی جرح خود بخو د باطل ہوگئ (الحمد للدرب العالمین)

# سندنمبر 34

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنا میں نے عمر بن محمہ الوحف الباب شای الوکیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بیمی شای الوکیل ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے جعفر طیالسی سے وہ کہتے تھے کہ میں نے بیمی بن معین سے (امام) ابوصنیفہ کے متعلق یو چھاتو بیمی بن معین نے کہا کہ (امام) ابوصنیفہ علامه ابن حجربیتی شافعی علیه الرحمه بی ناقل بین که امام ابوصنیفه رضی الله عنه نے فرمایا ''عسجباً للنائس یقولون افتی بالدأی صا افتی الا بالاثه ''لوگوں پرتجب ہے جو یہ کہتے بین که ابوحنیفہ نے اپنی رائے سے فتو کی دیا ہے حالا تکہ میں نے کوئی فتو کی بغیر اثر کے نہیں دیا۔ " (الخیرات الحسان صدام فصل ۱۱)

نوٹ: اثر کالفظ عموماً صحابہ کے اقوال وافعال پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی حدیث رسول منظم کی بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، علامه این حجر میتمی علیہ الرحمہ این حزم مغیر مقلد کے حوالہ سے لکھتے ہیں کر 'ف آل ابن حزم جمیع اصحاب ابی حنیف مجمعون علی ان صدیب ان ضعیف الحدیث اولیٰ عندی صن القیاس ''

(الخيرات الحسان صديه فصل ١١)

ابن حزم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے تمام شاگر واس بات پرمتفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزویک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔ قار کین کرام! مذکورہ بالاحوالہ جات سے بیہ بات واضح اور عیاں ہے کہ امام ابو

قارین کرام! مسلم الاحوالہ جات سے میہ بات واس اور عمیاں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنداولاً دلیل کتاب اللہ سے لیتے ہیں، پھرسنت رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اقوال صحابہ سے پھراجتہا دفر ماتے ہیں۔

اور غیر مقلدابن حزم کے حوالہ سے میہ بات بھی واضح ہے کہ اما م اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ اپنی رائے وقیاس کے مقابلہ میں بھی ضعیف حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ، جب امام کے ول میں حدیث کا اتنازیادہ احترام ہووہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ تَا اِیْنَا اِلْمِیْ جھے یا لیتے تو پر نہ کورہ روایت کے نیچے ہی امام این عدی فرماتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن معید جب فتوی دیتے تھے تو اہل کوفہ کے فتوی کے مطابق فتوی دیتے تھے۔

# سندنمبر36

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیس نے ابن صادے کہا کہ بیان کیا مجھے ابو بکر اعین نے کہا بیان کیا مجھے سے بعقوب بن شیبہ نے صن حلوانی سے کہا سنا میں نے شابہ سے وہ کہتے تھے کہ شعبہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ (کامل ابن عدی صہ /۲۳۱)

مذکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند کی تعریف کی ہے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حدیث اور جرح وتعدیل کے امام سلم ہیں کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے تھے۔

# سندنمبر 37

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابوعروبہ ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے مالک بن خلیل ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے عبداللہ بن داؤد ہے کہا کہ آپ سنامیں نے مالک بن داؤد ہے کہا کہ آپ کسی الیصنے نے مالک کے میں ابو صنیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کسی الیصنے نے کہا کہ نہیں۔ (کامل ابن عدی صہ ۱۳۳۱)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے امام عبداللہ بن داؤدعلیہ الرحمہ ہے جب امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھاجا تا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں جوعلم میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ

اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں۔(کامل ابن عدی صد ۱۸ میں) مذکورہ روایت میں امام جرح و تعدل حضرت امام یجی بن معین علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللّہ عنہ کوسچا ما نا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام اعظم ابوصنیفہ ملیہ الرحمہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔(الحمد للّدرب العالمین)

# سندنمبر 35

امام ابن عدی علیدالرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابن حمادے کہا بیان کیا ہم
سے احمد بن منصور الرمادی نے کہا سنامیں نے کچیٰ بن معین ہے وہ کہتے تھے کہ سنامیں
نے کچیٰ بن سعید قطان ہے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جموث نہیں بولتے کئی چیزیں
ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے تی ہیں اپس ہم نے ان کو اچھا جا نا اور اس کے ساتھ
دلیل پکڑی ہے۔
(کامل ابن عدی صہ ۱۸-۲۰۰)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدت ہے کہ جرت و تعدیل کے امام یکیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے یکیٰ بن معید قطان علیہ الرحمہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ اہم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے گئی اقوال کے ساتھ ہم نے دلیل پکڑی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ یکیٰ بن سعید قطان بھی جرح و تعدیل کے مسلّمہ امام ہیں ، تو اگرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تقہ صدوق عالم شریعت حدیث و فقہ کے امام نہ تھے تو اسے بڑے امام یکیٰ بن سعید قطان علیہ الرحمہ جیسی شخصیت آپ فقہ کے امام نہ تھے تو اسے بڑے امام سے بیات واضح ہے کہ ان کے زدیک امام اعظم رضی اللہ عنہ امام مسلّم ہیں۔

عنه کی مثل ہو۔

حالا تکدوہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدرا کا برکو جاننے والے تھے، بڑے بڑے محدثین کو پہچانتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہامام اعظم ابوصنیفہ رصنی اللہ عند جیساعلم میں کوئی نہیں ہے۔

# سندنمبر 38

امام ابن عدى علیه الرحمہ نے فرمایا کہ سنا میں نے ابن ابی داؤد ہے وہ کہتے کے علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ابو حقیفہ مجروح راوی تصاس لیے کہ بھرو کے امام ابوب شختیا تی نے ابو حقیفہ پر کلام کیا ہے کوفہ کے امام اوری نے کلام کیا ہے ، حجافہ کے امام مالک نے ابو حقیفہ پر کلام کیا ہے اور مصر کے امام لیٹ نے ان پر کلام کیا ہے۔ کا مام مالک نے ابو حقیفہ پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے شام کے امام اوازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے ہیں میں جرح ابو حقیفہ پر اتفاق ہے علاء کی طرف سے تمام آفاق میں۔ ان پر کلام کیا ہے ہیں میں جرح ابو حقیفہ پر اتفاق ہے علاء کی طرف سے تمام آفاق میں۔

#### مفصل جواب:

سے کہ یہ بات بالکل نادرست ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مجروح مونے پرسب کا اتفاق ہے بلکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ای کامل ابن عدی کی سند نمبر ۳۵۔۳۷ دیکھیں کہ یجی بن سعید قطان امام ابوطنیفہ کے قول پر فتو کی دیتے تھے۔ فتو کی دیتے تھے۔

کے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے تھے کہ امام شعبہان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے تھے کہ امام ابوصنیفہ جیساعلم میں اور کوئی نہیں ہے۔
پیزای کتاب کی سند غمبر ہوئے تھت دیکھیں کہ دہاں پر 67 محد ثین کے نام درج ہیں بحوالہ امام ابن عبدالبر کی الانتقاء کے صد ۱۹۳۳ جو کہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے۔ اور ان میں حصرت عبداللہ بن مبارک کا نام بھی ہے، حضرت ابوب سختیانی کا نام بھی ہے، امام سفیان توری کا نام بھی ہے، بید حضرات تو امام افظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے نہ کہ جارمین سے، جیسا کہ ابن ابی داؤدنے ان کی طرف غلط بات بے دلیل منسوب کی ہے۔

ندکورہ روایت بیں ابن عدی نے بحوالہ ابن ابی داؤو، حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کو بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے جارجین سے شار کیا ہے جبکہ یہ بھی خلاف واقعہ بات ہے کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تریف کرتے تھے۔ ویکھے امام حافظ الحدیث حضرت سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب تبییش الصحیفہ کاصفحہ امار ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ آپ نے ابوصنیفہ کودیکھا تو آپ نے فرمایا ہال دیکھا ہے میں نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے اگر وہ اس سقون کے بارے میں کلام کرے کہ بیسونے کا ہے تو وہ اس پرایسے دلائل قائم کردے گاتواس سے واضح ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ واضی ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ واضی ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ واضی ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ واضی ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ واضی ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ واضل کے قائل سے اور آپ کے مداح ہے۔

پھرلطف کی بات سے کہ خود ابن ابی داؤد بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے نتھے بلکہ جوکوئی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط کہتا تو

تو جب بیا اختاد ہی مجروں ہیں تو پھر ان کی بناء پرا لیے عظیم القدر عالی مرتبت سراج اُمت اہام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کرناظلم نہیں تو اور کیا ہے جو جروحات میری نظر میں ہیں ان کے مکمل جوابات دینے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں ایک خصوصی باب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب پر ہوگا۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ کی جرح کا جوابات شروع ہوتے ہیں۔ اب امام عقیلی علیہ الرحمہ کی جرح کے جوابات شروع ہوتے ہیں۔ ابن ابی داؤدتواس کو کہتے تھے کہ یا تو جاہل ہے یا پھر حسد کرنے والا ۔ ملاحظہ فر ما تعیں
کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سپیض الصحیفہ میں فرماتے
ہیں کہ بشرین حارث نے کہا کہ میں نے ابن ابی داؤد سے سناوہ کہتے تھے کہ امام ابو
حذیفہ کے بارے میں وہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگایا حاسد ہوگا۔

(تبييض الصحيف صه١١١)

يبي بات بييض الصحيفه كےصد الربحوالة تاريخ بغداد موجود ہے۔

(تاریخ بغدادصه ۱/۳۱۷)

تو فدكوره عبارت سے بير بات واضح ہے كہ ابن افي داؤدتو خود امام اعظم ابو حذيفه رضى الله عند كو استے بڑے مداح ہے كہ ابن افي داؤدتو خود امام اعظم عليہ الرحمہ كے خلاف بات سننے كو تيار نہ ہے اگر كوئى امام اعظم عليہ الرحمہ كے خلاف كوئى بات كہتا تو اس كو جا بل يا حاسد لكھتے ہے ، تو اس سے واضح ہوگيا كہ ابن عدى كى جرح امام ابو حذیفہ پر باطل اور نا قابل اعتبار ہے اور حقیقت كے خلاف ہے ۔ اگر ابن ابى داؤدكى پہلى جرح كوكوئى صحیح مانے پر مُصرت ہوتو پھر ابن ابى داؤدكى بہلى جرح كوكوئى صحیح مانے پر مُصرت ہوتو پھر ابن ابى داؤدكى بہلى جرح كوكوئى صحیح مانے برمُصرت ہوتو پھر ابن ابى داؤدكا ہے گا۔

#### خلاصه:

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے جن سندول ہے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پرجرح کی ہے مضبوط ولائل کے ساتھ وان سندول کا مجروح ہونا ،ضعیف ہونا ، تا قابل اعتبار ہونا مذکورہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ اوران جروح میں ہے کوئی جرح بھی امام صاحب علیہ الرحمہ کے حق میں بدلاکل صبححہ ثابت نہیں ہے۔

# امام عقیلی کی سندنمبر 1

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد القطان نے کہا بیان کیا ہم
ساہمان بن داؤد القطان نے کہا بیان کیا ہم
ساہم نے ابوقعیم ضرار بن صرد نے کہا بیان کیا ہم
ساہمان المقری نے کہا سامیں نے توری سے دہ کہتے تھے کہ ہم کوحماد نے کہا کیا تم
میں کوئی ایسا ہے جو ابوطنیفہ کے پاس جائے اور ابوطنیفہ کومیری طرف سے ریہات پہنچا
دوکہ میں ابوطنیفہ سے بری ہوں۔ (عقیلی کتاب الضعفاء الکبیر صہم/۱۸۰)

اگر بالفرض بیسند سی مان لی جائے تو پھر بھی کوئی جرح ثابت نہیں ہوتی اس لیئے کہ اگرامام صاحب کوابیا کہہ دے کوئی نیچے درجے والا امام صاحب کوابیا کہہ دے تو ان کی شان میں کیا فرق ہے، لیکن الحمد لللہ بیسند بھی انتہائی مجروح ہے۔ اس کی سندایک راوی ضرار بن صردا پوقیم الکوفی ہے بیا نتہائی مجروح بلکہ متروک الحدیث ہے ابن جوزی علیہ الرحمة فرماتے نیں: متدوک الحدیث و کان یکذب و قال النسائی متروک الحدیث و کان یکذب و قال النسائی متروک الحدیث و قال النسائی متروک الحدیث و قال النسائی متروک الحدیث و قال الناس قطنی ضعیف۔

(کتأب الصعفاء لابن الجوزی صه ۱۲/۳) میخص متروک الحدیث اور جھوٹا ہے نسائی نے کہااس کی صدیث ترک کی گئی ہے دار قطنی نے کہاضعیف ہے، داضح ہوگیا کہ بیسند مجروح ٹا قابل احتجاج ہے۔ امام الوجعفر محمد بن عمر و بن موی بن حماد العقیلی المه کی علیه الرحمه کاتفیف

"كتأب الضعفاء الكبير" مين امام اعظم الوحنيف رضى الله نعالى عنه پىگى جرح كيمل دل جوابات

جن حضرات نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ان میں ایک نام امام عقیلی کا بھی ہے، آپ بھی باسند جرح و کرکرتے ہیں تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے کہ جن سندوں کے ذریعہ سے حضرت امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عنہ پر جرح کی گئی ہے وہ سب کی سب ضعیف اور بجروح سندوں کی بناء پر حضرت امام اعظم رضی اور تا قابلِ احتجاج ۔ تو پھر ان مجروح سندوں کی بناء پر حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر جرح بھی باطل ہوگی۔

#### بواب:

اس سند میں امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ابن عون کی زبان ہے سب بر امنوں کہلوایا گیا ہے جبکہ یہ بات کتنی غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، اس کی سند بھی انتہائی مجروح ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن یعقوب طالقانی ، اس کے متعلق ابن حبان نے کہا گئی بار غلطی کرجا تا ہے۔ (تہذیب المتہذیب صح ۱/۲۳۷)

اس کی سند میں ایک راوی ہے موسل ، اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے، صوصل بن اسساعیل یخطی کثیر الخطاء ، قال البخاس ی منکر الحدیث و قال ابوزس عة فی حدیثه خطا کثیر (میزان الاعتدال صد ۱/۲۲۸)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے اور ابوزرعدنے کہااس کی حدیث میں بہت غلطی ہے۔

ندکورہ حوالہ سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ بیسند مجروح سخت ضعیف نا قابل احتجاج ہے، تو ابن عون جن کی زبان سے امام پر جرح کی گئی ہے وہ تو اس سے بری فکے ، البتہ بیر ثابت ہوگیا کہ ضعیف راویوں نے اپنی بات مضبوط بنانے کیلئے اس کو ایک عظیم محدث کی طرف منسوب کردیا۔ (العیاذ باللہ تعالی)

# سندنمبر4

اماع قیلی علیه الرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد الانطا کی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن کھیر نے اوازی سے کہا کہ جب ابوحلیفہ کا وصال ہو گیا تو سلمہ بن حکیم نے کہا کہ اور باتھا۔ (عقیلی کتاب الصعفا، الکبیر مداسلام کوتو ژر ہاتھا۔ (عقیلی کتاب الصعفا، الکبیر مداسلام کوتو ژر ہاتھا۔ (عقیلی کتاب الصعفا، الکبیر مداس اسلام کوتو ژر ہاتھا۔ (عقیلی کتاب الصعفا، الکبیر مداس

# سندنمبر 2

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا ، بیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن احمد بن فرخ نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن احمد بن فرخ نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی سے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے جماد بن زید سے وہ کہتے تھے سنا میں نے ایوب سے کہ انہوں نے امام الوصنیفہ کا ذکر کیا ایوب نے ۔''یسویدوں ان بطفئوا نوس الله بافواھہ مدو یابی الله اللا ان بتھ نوس ہولو کو کا الکافووں ۔ بیآجت پڑھ دی کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے تورکوا پے مونہوں سے بچھادیں کیکن اللہ انکار کرتا ہے مگریہ کہ اپنے نورکو پورا کرے گا اگر چہافروں کو گورا کرے گا

اس میں تو امام ابوصیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے نہ کہ برائی الیکن و کیھئے کہ امام عقیلی نے اس کو بھی جرح میں داخل کر دیا ہے، ابوب کا اس آیت کو پڑھنا اس کا صاف مقصد سیتھا کہ چاہئے کوئی امام ابو حنیفہ کی گئی ہی مخالفت کر لے کیکن اللہ تعالی ان کے علم کو بھیلائے گا ان کے فیض کو عام کرے گا بھر دنیا نے و بھا کہ اطراف عالم میں امام افظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیض پہنچا ہے۔

# سندنمبر 3

عقیلی نے کہا بیان کیا ہم ہے محد بن عبدالرحمٰن السامی نے اور بیان کیا ہم سے سعید بن ایعقوب الطالقانی ہے کہا بیان کیا ہم سے مولل نے عمر بن اسحاق سے کہا سنامیں نے ابن عون سے وہ کہتے تھے کہا سلام میں ابو صنیفہ سے بروھ کرکوئی منحوں پیدائہیں ہوا، اور تم ایشخص سے کیسے دین حاصل کرتے ہو۔ (عقیلی کتاب الصنعفا، الکبیر صہ/ ۲۸۰)

#### جواب:

ندکورہ سند میں امام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان سے امام ابو حقیقہ رصنی اللہ عنہ کو فی حقیقہ اللہ عنہ کو فی علیہ اس کی سند مجروح اور نا قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی مؤمل ہے۔ رید اوی کثیر الخطاء اور منکر الحدیث ہے۔ (میز ان الاعتدال صہ / ۲۲۸) نیز اس کا ترجمہ عقیلی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت مفصل دیکھیں۔

اس کی سندمیں ایک رادی سعیدین یعقوب طالقانی ہے، یہ بھی کئی ہا بلطی کرجاتا۔ (تہذیب العہزیب صدے۳۴)

# سندنمبر6

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہا سا میں ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی اسلام کیلئے زیادہ معنر بیدائبیں ہوا۔ (عقیلی کتأب الصعفاء الکبیر صریم المما) جواب:

اس سند میں فرکورامام حمیدی علیہ الرحمہ کا امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تعصب مشہور ہے، اور جو جرح تعصب پر بنی ہووہ جرح ہی قابل رد ہے، سند میں فرکورامام سفیان توری ہیں۔ ان کی طرف اس جرح کا منسوب ہونا درست نہیں کیونکہ وہ تو حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبر دست مداحین میں سے ہیں۔ ای کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سند نمبر 1 کے تحت اس پر لکھا جا چکا ہے۔

#### :-19.

سيسند به انتهائى مجروح باورخت ضعيف ب-اس كى سنديس ايك راوى بي سنديس ايك راوى بي محمد بن كثير اسلمى بي محمد بن كثير اسلمى البحديث و قال الداس قطنى وغيرة ضعيف و قال الساجى منكر الحديث و ذكرة العقيلى و ابن الجاسود فى الضعفاء

(سان الميز ان صه ۱۵/۵)
ابن المدنى نے كہاذ اہب الحديث، دارقطنى اوراس كے غير نے
محى كہا يہ ضعيف ہے، ساجى نے كہا مئر الحديث ہے اور عقبلى اور ابن الجارود نے اس كو
ضعفاء ميں شاركيا ہے اس سے واضح ہو گيا كہ يہ سند بھى مجروح نا قابل احتجاج ہے
كيونكہ اس كى سند ميں مئر الحديث اور سخت ضعيف راوى موجود ہے، اور خود عقبلى نے
مجھى اس كوضعيف راويوں ميں شاركيا ہے، تو جب سند مجروح ثابت ہوگئ تو جرح بھى
خود بخو د باطل ثابت ہوگئ ۔ (الحمد لله)

# سندنمبر 5

عقیلی علیه الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم نے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم سے معید بن یعقوب طالقانی نے کہا بیان کیا ہم سے معید بن یعقوب طالقانی نے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے کہا کہ ہم سفیان توری کے پاس تھے کہ ابوصنیفہ کا ذکر آگیا تو سفیان توری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابوصنیفہ نہ تو تقدیم احمال کے ابوصنیفہ نہ تو تقدیم الحمید صر ۲۸۱/۳)

مفصل بیان موجود ہے، تکرار ہے بیچنے کیلئے یہاں دوبارہ اس عبارت کوذکر نہیں کیا۔
یعن حفرت امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے
ہیں ۔ تو بوجہ معارفن ہونے کے بھی ہیجرح ساقط ہوئی۔
اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا امام اعظم ہونا آپ کا مجتد مطلق ہونا مُسلّم ہے
جیسا کہ آئندہ اور اق میں بعض سندوں کے جوابات میں اس چیز کا مفصل بیان ہوگا۔
(ان شاء اللہ العزیز)

نوٹ: خصوصت ہے ہی جھی یا در ہے کہ عقیلی ضعفاء کیر کی سند بھی مجہول ہے بینی جس سند ہے کتاب مروی ہے اس سند میں تین راوی مجہول ہیں جب کتاب کی سند ہی مجبول ہے وہ کتاب کی سند ہی مجبول ہے تا ہے کہ بن قاسم مجبول ہے تو پھر آ گے کیا ثابت ہوگا۔ سند میں مجبول راوی ہی ہیں۔ (۱) محمد بن قاسم (۲) عبدالمنعم بن حیان (۳) ابوالحن اخر اعی تواسے مجبول روات کی بناء پر ایسی جلیل القدر ظیم المنا قب شخصیت پر جرح کیونکر روا ہوگی۔

اس کتاب کامحقق ہے ڈاکٹر عبدالمعطی ابن تعجی کتاب کے محقق نے بھی ان تین راویوں کے بارے میں خاموثی ہی اختیار کی ہے ظاہر ہے ان کا ترجمہ محقق کو بھی نہیں ملاا گرہوتا تو ضرور محقق ان کی توثیق بیان کرتا )

# سندنمبر8

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن عبدالرحیم نے کہا بیان کیا ہم سے ولید بن سلم ایراہیم بن عبدالرحیم نے کہا بیان کیا ہم سے ابو عمر نے کہا تھا کہ تمہارے شہر میں ایک شخص ابو حذیفہ کا ذکر

# سندنمر 7

ا مام عقیلی علید الرحمہ نے کہا بیان کیا ہم سے عبد اللہ بن احمد بن حقبل نے کہا بیان کیا ہم سے منصور بن الی مزاحم نے کہا بیان کیا ہم سے مالک بن انس نے وہ کہتے تھے '' ان انا حنیف کاد (الدین ، و صن کاد الدین فلیس له دین) ''

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صم/١٨١)

(بے شک ابوصفیفه لیل الدین ہیں اور جولیل الدین ہواس کا دین ہی نہیں ہوتا)

#### جواب:

یہ ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، ویکھنے اس کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سندنمبر ۱۰ کے تحت وہاں

# حضرت امام ما لک رضی الله عنه توامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مداح نضے

امام محدث فقید مورخ ابوعبدالله حسین بن علی صمیری علیه الرحمه اپنی کتاب اخبار الی حنیفه و اصحابه میں اپنی سند سے ابن وراوری سے بیان کرتے ہیں کہ ابن وراوری نے کہا میں نے رسول الله تا الله تا الله تا کہ محدمبارک میں دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمة الله علیه دونوں بزرگ دینی مسائل میں مذاکرہ کررہے تھے۔۔۔ یہاں تک کہ جنج ہوگئ وہیں پر فجرکی نماز اداکی۔

کیاجاتا ہے میں نے کہاہاں ، تو ما لک بن انس نے کہا تمہارے شہر کے لائق نہیں کہ ابوصیہ ۲۸۱/۳) ابوصیفداس میں رہے۔ (عقیلی کتاب الضعفاء الکبیوصہ ۲۸۱/۳) جواب:

حفرت امام ما لک بن انس رضی الله عنه پر بہتان ہے حضرت ما لک بن انس رضی الله عنهاس سے بری ہیں ،حضرت امام ما لک رضی الله عنه تو حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مداحین میں سے تقے، جسیا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ ان شاءاللہ العزیز۔

پھر بیسند بھی انتہائی مجروح نا قابل احتجاج ہے۔اس کی سند میں ایک راوی ہے ولید بن مسلم یہ راوی سخت ضعیف ہے۔ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التہذیب میں کہتے ہیں کہ امام احمہ نے کہا یہ راوی کثیر الخطاء ہے۔۔اس ولیدنے امام مالک سے دس احادیث ایسی بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(تهذيب التهذيب، صد ١٩٩/

غور فرما کیں کہ بیراوی امام مالک رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایسی دس احادیث بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہ تھی تو جب بیرحدیث بیان کرنے میں اتنا بردا جھوٹا ہے تو کسی اور پر بید کیوں نہ جھوٹ بولے گا۔ بیہ باطل روایت بھی اس نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے بی بیان کی ہے۔

واضح ہو گیا کہ بیروایت باطل جھوٹی من گھڑت ہے،امام مالک رضی اللہ عند اس سے بری ہیں۔

## سندنم و

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے ابوبکر الاعین نے کہا بیان کیا ہم ہے منصور بن سلمہ البخر ای نے کہا شامیں نے حماد بن سلمہ ہے۔۔۔ کہا شا میں نے شعبہ سے وہ البوحلیفہ پرلعنت کرتے تھے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صريم/٢٨١)

:-13.

یہ سند بھی مجروح اور نا قابل احتجاج ہے اور سیامام شعبہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے، آپ آئندہ سطور میں ان شاء اللہ دیکھیں گے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح تھے، پہلے فہ کورہ سند کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے منصور بن سلمہ

ال كمتعلق ميزان الاعتدال مين بم السيخ مدنى معاصر المالك لا يكاد يعرف (ميزان الاعتدال ميم ١٨٣/٨)

کہ پیش خدنی ہے اور امام مالک کا ہم عصر ہے اور مجبول ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حماً دبن سلمہ ہے اگر چیشقہ ہے تا ہم میزان میں ہے 'لے اوھام '' بیوہمی آدمی ہے۔ اوھام '' بیوہمی آدمی ہے۔ توجب سند میں ہم مجبول اور او ہام لہ راوی ہیں تو پھران سے احتجاج کیسا۔ امام شعبہ امام صاحب کے مداح تھے

امام شعبہ علید الرحمہ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بڑی اچھی رائے

محدث صمیری علیہ الرحمہ ہی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابن المبارک فے فرمایا کہ بین المبارک نے فرمایا کہ بین امام مالک کے پاس تھا کہ ایک آ دمی اندر داخل ہوا تو امام مالک نے اس کو بلند جگہ پر بٹھایا، پھر فرمایا کیاتم جانے ہو کہ بیکون ہیں ان کے جانے کے بعد، انہوں نے کہانہیں تو فرمایا بیا بوصنیفہ عراقی ہے، اگر بیاس ستون کے بارے میں کہہ وے کہ بیسونے کا ہے تو اس پر دلائل قائم کردے گا اور اس کو ثابت کردے گا۔ اس ۔ کیلئے فقہ کوآسان کردیا گیا۔ (اخباس ابی حنیفہ و اصحابہ صریم کے)

حضرت صدرالائمدامام موفق بن کی علیدالرحمداین کتاب مناقب امام اعظم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ نے حضرت امام مالک رحمة الله علیہ سے پوچھا کیا آپ نے امام ابوحنیفہ رحمة الله علیہ کودیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے وہ ایسے ذہین شخص شے کداگر وہ سامنے والے ستون کو کہددیں کہ بیسونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اینے دلائل سے ثابت کردیں گے کہ واقعۃ بیسونے کا ہے۔

(منا قب اعظم مترجم صه ۱۶۹ ـ الخيرات الحسان لا بن حجر کی صه ۱۳ م ابن حجر کی علیه الرحمه خیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ

حضرت امام ما لک رحمة الله علیہ نے نرمایا سبحان الله لم ارمثله تالله ۔۔۔) الله عزوجل کی پاکی ہے الله کی تئم میں نے ابوحنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔(الخیرات الحسان صه ۴۸) مذکورہ تمام گفتگو ہے واضح ہو گیا کہ حضرت امام ما لک رضی الله عنہ حضرت

مدورہ ما مستوے دہ میں ہوئی کہ حرف ہا ہا بھا و کا میں ہوئی کہ امام اعظم ابوحنیفہ رض امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبروست مداح متصآب کے عام وضل کے قائل تھے۔ کے ساتھ ساری ساری رات علمی ندا کرہ کرتے تھے آپ کے علم وضل کے قائل تھے۔ (الحمد للدرب العالمین) ام حافظ الدین کردری علیه الرحمہ نے اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرمایا کہ یجی اس آدم رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ شعبہ جب حضرت امام ابوحنیفہ رضی الله عنہ کا ذکر کرتے جاتے اور بے پناہ تحریف کرتے ہر سال آپ کی خدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صر ۲۰۱۳) ملک آپ کی خدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صر ۲۰۱۳) مذکورہ حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھنے والے تھے ان کا ذکر جب بھی کرتے تو ان کیلئے وعا مغفرت ضرور فرماتے اور یہ کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کوآپ اللہ عنہ کوآپ امام اعظم ابوحنیفہ نے اہل کوفہ کے علم کے نور کی روشنی قرار ویا ۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے داح شے ان کا تھے۔

# سندنمبر10

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیث مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیث مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن یونس جمال سے کہا سنامیں نے یچیٰ بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ سنامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ شی کی ایک مٹی الوضیفہ سے بہتر ہے۔
منامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ شی کی ایک مٹی الوضیفہ سے بہتر ہے۔
(عقیلی کتاب الصنعفاء الکبیر صہ/۲۸۲)

اس روایت میں بھی جھوٹے راوی نے امام شعبہ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے،
امام شعبہ رضی اللہ عنداس سے بری ہیں، اس کی سند بھی مخدوش ہے اور تا قابل قبول
ہے۔اس کی سند میں ایک راوی محمد بن یونس الجمال ہے، بیر راوی تا قابل اعتبار ہے،
امام ابن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمحر وکین میں اس راوی کے بارے میں لکھتے

ر کھنے والے تھے، امام ابن عبد البرعليه الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء ميں امام ابوطنيفہ رضی اللہ عنہ 67 محدثین کے نام برضی اللہ عنہ 67 محدثین کے نام بیں اوران میں ابن عبد البرنے امام شعبہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ (الانتقاء صر ۱۹۳۳ ۲۹۳۲) امام ابن جرکی علیه الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

کرامام شعبہ نے فرمایا کہ اللہ کی متم ابو حنیفہ اچھی سمجھ والا اور عمدہ حفظ والا آدمی ہے۔
جس چیز کے بارے بیس بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ پراعتراض کیا ہے وہ ان سے
اس چیز کو بہتر جانتے ہیں اور وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے بال ملاقات کریں گے اور امام
شعبہ کثرت سے امام ابو حنیفہ کیلئے وعاء رحمت کرتے تھے۔ (الخیرات الحسان صهر س)
محدث فقیہ مؤرخ امام صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے ابوالولید سے بیان
کرتے ہیں کہ '' کان شعبہ حسن الذکر لابی حنیفہ کثیر الدعا لہ ما سمعتہ

قط یذکر بین بدیده الا دعا له) (اخبارابی صفیه واصحاب صدیم) ابوالولید بیان کرتے ہے اور انوالولید بیان کرتے ہے اور ان کیلئے بہت دعا کیا کرتے تھے ، میں نے جب بھی شعبہ کے پاس ابوصنیفہ کا ذکر سنا ہے تو انہوں نے ان کیلئے ضرور دُعا کی ہے۔

امام محدث فقیہ صیری علیہ الرحمہ خود ہی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فقیہ صیری علیہ الرحمہ خود ہی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فقر بن علی نے کہا کہ ہم شعبہ کے پاس خصو ان کو کہا گیا کہ ابوطنیفہ کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے پڑھا'' اتا للہ واتا الیہ راجعون'' اس کے بعد شعبہ نے کہا کہ اہل کوفہ کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ،خبر دار بیشک وہ ابوطنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گے کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ،خبر دار بیشک وہ ابوطنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گے کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ،خبر دار بیشک وہ ابوطنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گے کے علم کے نور کی دو اصحابہ صدی کا انہوں کی میں میں اس کے اس کے اس کی میں اس کے انہوں کی میں کے علم کے نور کی دو تا کہ انہوں کی دور انہوں کی میں کے دور انہوں کی دور کیا کی دور کی د

عدى بسرقة الحديث \_ (تهذيب التهذيب، ص 499/1)

کہ ابن عدی نے اس کو حدیث چوری کرنے کے ساتھ متہم کیا ہے، پس واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے، لہذانا قابل اعتبار ہے تو جواعتر اض کیا گیادہ بھی باطل ہے۔

# سندنمبر12

عقیلی علیه الزحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے تھر بن تیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے تھر بن تیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکرا عین نے کہا سا میں نے ابراہیم بن شاس سے کہا سنا میں نے ابن مبارک سے وہ کہتے ہیں کہ 'اصر بوا علی حدیث ابی حنیفة ''کہلوگوں کوا بوطنیفہ کی حدیث ہے منع کرو۔

#### الكاجواب

یہ ہے کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی طرف اس جرح کا منسوب ہونا درست نہیں ، کیونکہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ تو حضرت امام ابو صنیف علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں۔ (الانتسقا الابن عبدالبر،ص193)

اس سندمیں مذکور محد بن نعیم بن حماد کا ترجمہ مجھے نہیں ملامشہور متدوالہ کتب رجال میں اس کا کہیں ترجمہ نہیں ملاء اس لیے خیال ہے کہ شاید بیراوی بھی مجھول ہے اور مجھول کے بنا پر جرح غلط ثابت ہوئی۔

پھر یہ بھی یا در ہے کہ ' کتاب الفعفا عقیلی' جس سند سے مروی ہے اس سند میں تین راوی بجبول بیں جن کا کوئی انہ پیٹنییں ہے۔وہ تین درجہ ذیل ہیں: بين قال ابن عدى يسرق الجديث وهو قال محمد بن جهم عندى متهم "

ا بن عدی نے کہا کہ بیرحدیث چوری کر لیٹا تھااور تھر بن جم نے کہا کہ بیرے نز دیک ہے ۔ متہم ہے ( یعنی اس پر کذب کی تہت ہے )

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہوگیا تو امام شعبہ کی زبان سے امام اعظم رضی اللہ عنہ پر کی گئی جرح بھی باطل ہو گی ۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام آبو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھنے والے تھے۔ اس سے پہلی سند کے تحت و یکھیں وہاں پرامام شعبہ کے اقوال مدح درج ہیں۔ درج ہیں۔

# سندنمبر 11

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے گھر بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے یجی نے کہا شامیں نے شریک سے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ صاحب خصومات ہے اس کی پہچان ہی جھگڑا ہے ،اور سنامیں نے ابو بکر بن عیاش سے ،وہ بھی کہتے تھے کہ ابوطنیفہ جھگڑا لو ہے یہی اس کی پہچان ہے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صـ١٨٢/٢)

#### اس كاجواب

یے کہ بیدوایت بھی سندا مجروح ہے، تا قابل اعتبار ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حسن بن علی ہے، جو کہ بخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے کہ التھ سے ابن

# سندنمبر 14

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعید نے کہا سنا میں نے معاذ بن معاذ العنبر کی سے وہ کہتے تھے کہ ابوحذیفہ سے دومر تبدکفر سے تو بدکا مطالبہ کیا گیا۔ (عقیلی ضعفاً الکبیر،ص 282/4)

#### إسكاجواب

یہ کے حضرت امام شخ این جمر کی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:
امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بعض حاسدوں نے جوآپ پروہ عیب لگائے ہیں جن سے
آپ بری ہیں آپ کے عیبوں میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ سے وو دفعہ گفر سرز دہوا
اور دو دفعہ آپ سے تو بہ کرائی گئی اور بہتو صرف آپ کوخوارج کے ساتھ پیش آیا تھا انکا
ارادہ اس سے آپ کی تنقیص تھا حالانکہ بہکوئی تقص نہیں بلکہ آپ کی کمال رفعت ہے
کیونکہ آپ کے سواکوئی اور خوارج پر ججت نہ لاتا تھا۔

(الخيرات الحسان ، ص 57، بحواله الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على البي صنيفه رضى الله عنه) •

## علامهامام موفق عليه الرحمه

مناقب ابوحنيفه مين فرماتے مين:

خردی ہم کوامام اجل رکن الدین ابوالفضل عبدالرحمٰن بن محمد کر مانی نے کہ خبر دی ہم کو قاضی امام ابو بکر عقیق داؤد بمانی نے کہا حکایت ہے کہ جب خوارج کوف پر عالب آئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو گرفتار کر لیا ان سے کہا گیا کہ بیدا کے شیخ بیں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص ان کا مخالف ہووہ کا فر ہے لہذ اانہوں نے کہا اے شیخ تو کفر سے

(1) ابوحسن محمد بن نافع الغزالي (2) عبدالمنعم بن عمر بن حيان

(3) ابوبکرین محمدین قاسم بن حسویی بن یوسف بن جاج المقری تو جس سندے ساری کتاب مردی ہے اس سند کا بی سیصال ہے کہ اس میں تین مجہول رادی ہیں تو پھرایسے امام پران کی جرح کا کیا اعتبار رہ گیا۔

## سندنمبر13

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن عثان بن ابی شیبہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو عامر عبد اللہ بن اور لیس ہے کہا سنا میس نے عبد اللہ بن اور لیس ہے کہا سنا میس نے عبد اللہ بن اور اور وہ آدمی آپ ہے میں نے ابو حنیفہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی منزل پر اور دو آدمی آپ ہے میں نے ابو حقیفہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے کہ اس پر طال ن پر خروج کے لیے سوال کر رہے تھے اور وہ دونوں کو کہدر ہے تھے کہ اس پر خروج کرو۔ (عقیلی کتاب الفعفا الکبیر، ص 282/4) خروج کرو۔ (عقیلی کتاب الفعفا الکبیر، ص 282/4)

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے،اس میں محمد بن عثمان بن افی شیبہ راوی سخت ضعیف ہے ۔عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا بیر راوی جھوٹا ہے،ابن خراش نے کہا بیہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ (لسان الحمیز ان مص 280/5، کتاب الفعظ ،لا بن الجوزی مس 815/3) واضح ہو گیا کہ بیسند بھی انتہائی مخدوش اور مجروح ، بجرح مفسر ہے جو کہ کمی طرح بھی قابل اعتاد نہیں ہے۔ جواب.

پسندہمی بجرح مفسر مجروح ہے اس کی سند میں محدین بشار العبدین بند ارکوفلاس نے کہا (المغنى في الضعفاء للذهبي صه 270/2) بیدادی کذاب ہے بعنی جھوٹا ہے۔ اں ندکورہ سند کا ابطال بھی واضح ہو گیا تو امام پر کئی گی جرح بھی خود بخو د باطل ہوگی۔

عقلی نے کہابیان کیا ہم ے زکر یابن کی نے کہابیان کیا ہم سے محد بن شی نے کہا میں نے بھی نہیں سنا کہ عبدالرحمٰن نے بھی بھی ابوصنیفہ ہے کوئی روایت بیان کی ہو۔ (المغنى في الصنعصا الكبير، ص 282/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہاس کی سند میں محد بن متن سخت ضعیف ہے تهذيب التهد يب اورميزان مي عيك وكأن في عقله شنى وكأن يغير في كتأبه (تهذيب التعذيب، ص 272/5،ميزان الاعتدال، ص 24/4) کهاس کی عقل میں پچھ خرائی تھی اور بیا بنی کتاب میں تبدیلی کردیتا تھا۔ پس واضح ہوگیا كه يسندنهم قابل اعمادنهين بإنوامام يركيا كيااعتراض بهى غلط ثابت موكيا-

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے تھ بن سینی نے کہا ہم سے صافح نے کہا بان کیا ہم ےعلی بن مدین نے کہا سامیں نے یکی بن سعیدے وہ کہتے تھے کہ توبكرامام صاحب نے فرمایا میں اللہ كآ كے ہرا يك كفر ہے توبكرتا ہوں ہي انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیا جب امام صاحب واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اس شخ نے تو کفرے توبیک ہے جس سے اس کی مراد و عقیدہ ہے جس پرتم ہو پس انہوں نے امام صاحب کوواپس بلایااورائے سردار نے کہا اے شیخ تو نے تو کفر سے توبد کی جس ے تیری مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ہم ہیں امام ابوحنیفہ نے فرمایا کیا تو گمان ہے کہتا ب یاعلم ے اس نے کہا بلکہ گمان سے پس امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور بیہ تیرا گناہ ہے اور تیرے نز دیک ہرایک گناہ کفر ہے لبذاا ي كفر ع توبكراس في كباا ع في توف ع كبا من كفر ع تائب مول ق بھی کفرے توبرامام ابوحنیفہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہرایک کفرے توبیر تا مول لیں انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیاء ای وجہ سے امام صاحب کے وشمنوں نے کہا کہ ابو حنیفہ دو وفعہ کفرے تو بہ کرائے گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو دھوکا دیا ہے حالاتكماس سان كى مرادصرف خوارج كاتوبركروانا ب\_

(منا قب ابوحنيفه ص 177، بحواله الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على ابي حنيفه رضي الله عنه )

عقیلی علیه الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ذکریا بن یکی الحلو انی نے کہا نا میں نے محمد بن بشار العبد بن بندارے وہ کہتے تھے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی جب ابوطیفہ کاذکر کرتے تو کہتے تھے کہ ابوطیفہ اور حق کے درمیان حجاب ہے۔ (عقيلى ضعفا الكبير، ص 282/4)

نہیں تی اور ہم نے ابوحنیفہ کے اکثر اقوال اپنا لیے ہیں۔

(تاریخ بغداد، ص 345/13)

امام علامداین جرکی علیدالرحمدالخیرات الحسان میں فرماتے ہیں۔ یمیٰ بن سعید قطان علیدالرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جب امام ابوصنیفہ کودیکھا تو سمجھا کہ بیرخدا سے ڈرنے والا شخص ہے ایک رات صرف ای آبیر کریمہ کو پڑھتے رہے اور روتے رہے،

بل الساعة موعده والساعة ادهى واصر اوس جب الهكد التأثر يرينج تواى كو بادبار برحة رب يهال تك كرم موكل \_ (الخيرات الحسان فصل 15) في الربار برحة رب يهال تك كرم موكل كراهم يكي بن سعيد قطان عليه الرحمة حفرت في كراه ما مي يكي بن سعيد قطان عليه الرحمة حفرت الم الوحنية عليه الرحمة كراهين من سعيد الراق احتجاج جائے الم الوحنية عليه الرحمة كراهين من سعيد المام الوحنية عليه الرحمة كراهين من سعيد عمل عاسدين كا اورضعيف راويوں كا والے بين اور آپ كي طرف جرح كي نسبت محض عاسدين كا اورضعيف راويوں كا كارنامة بروائد الملم بالصواب)

# سندنمبر18

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم نے فضل بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم ہے محمد بن اللہ خالد المصیصی نے کہاستا میں نے وکیج بن جراح سے الوصنیفہ کے متعلق موال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان صرحنا یوی السیف مرجی تھاور (سلطان) کے خلاف خروج کو جائز سجھتے تھے۔

مير بياس ابو حنيفة قلم اساله عن شئى قال يحيى وكان جاس بح كوكم تيس القياس هذا ابو حنيفة قلم اساله عن شئى قال يحيى وكان جاسى بالكوفة فما قربت ولا سالته عن شئى قيل ليحى كيف كان حديثه ؟قال لم يكن صاحب الحديث (عقيل ضعفا ما لكبير، ص 283/4)

#### الكاجواب

یہ ہے کہ امام یجی بن سعید قطان علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداخین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء بھی 229-193 پرامام کے مداحین کی فہرست ہے جن میں حضرت امام یجیٰ بن سعید قطان بھی ہیں ۔

بلکہ امام بحق بین سعید تو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرخمہ کو سکم امام بمعتد اور البا
قابل و ثوق جانے سے کہ خود بھی جب فتوئی دیے سے تو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے
قول پر فتوی دیے سے ، امام ذہبی علیہ الرحمہ تذکرہ الحفاظ ۲۰۰۰ میں جمل میں جمل المحمد علیہ الرحمہ تذکرہ الحفاظ ۲۰۰۰ میں بھی میں سعید کان یفتی بقول المی صدیفہ کہ یوگیا کہ بھی بن سعید کا امام ابو صنیفہ پراعتر اض قال کرنا یہ سب ضعیف اور نا قابل اعتماد راویوں کا کارنا مہ ہے ، امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ آپ کی نظر میں قابل اعتماد اور لاگنی استناد نہ ہوئے تو پھر آپ حضرت امام ابو صنیفہ کے قول پر فتوی کے والے دوروں کے دوروں کے تو پھر آپ حضرت امام ابو صنیفہ کے قول پر فتوی کے والے دوروں کے دوروں دیے۔

خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے بھی رقول نقل کیا کدامام یجی بن سعید القطال علیه الرحمہ نے بھی رائے کی کا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کداللہ کی حتم ہم نے امام ابوحنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کی کا

#### صواب كي طرف كهيردية\_(تاريخ بغداد، 47/14)

ای روایت کوامام ابوالمؤید خوارزمی علیه الرحمہ نے جامع المسانید جلد اول میں 33 پرتفل فرمایا ہے اور آخر میں بیالفاظ بھی نقل فرمائے کہ پھرامام وکیج نے فرمایا کہ جوفض امام ابوطنیفہ کے بارے میں بیہ کہتا ہے وہ جانوروں کی مانند ہے بیاان سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ فدرکورہ روایت سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ کوحضرت امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پرتکمل اعتماد تھا اور آپ کے علم کی تحریف کرتے تھے جیسا کہ فدکورہ بالا روایت میں فدکورہ ہے۔

#### دومرى روايت

امام صدر الائمه موفق بن احمد کلی علیه الرحمه اپنی کتاب مناقب امام اعظم ابوحنیفه میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرکوئی فقینہ بیں ویکھا اور نہ ہی آپ سے بڑھ کرکوئی فقینہ بیں ویکھا اور نہ ہی آپ سے بڑھ کرعبادت گزارد یکھا ہے۔ (مناقب امام اعظم مترجم بھی 367)

#### تيسري روايت

امام صدرالائمه موفق بن احمد کمی علیه الرحمه بی بیان فرماتے ہیں که جناب وکیج بن جراح علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ میں جتنے لوگوں ہے ملا ہوں مجھے امام اعظم الوصنیفه رضی الله عنہ کے فیصلے بھاری نظرا آئے۔ (مناقب امام اعظم مترجم بص 367)

#### امام زهمی علیدالرحمفرماتے ہیں

المام ذہبی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تذکرة الحفاظ میں امام وکیع کے ترجمہ میں فرماتے ہیں

#### الكاجواب

ندگورہ سند میں وکیج بن جراح کی زبان ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ پرمر فی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے، جب کہ آپ آئندہ سطور ہے دیکھیں گے کہ وکیج بن جراح لا حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑے زبردست جمایتی اور مداح متھے بیصرف وکیج بن جراح پر بہتان ہے جو کہ مجروح ضعیف راوی نے ان پرلگایا ہے، پہلے سند کا حال ملاحظہ کر بی ،اس کی سند میں واقع راوی فضل بن عبداللہ بن مسعودا یشکری الھر وی ہے۔
ابن حبان نے کہا ''لا یجوز الاحتجاج بد بحال (میزان الاعتدال، ص 353/3)
ابن حبان نے کہا ''لا یجوز الاحتجاج بد بحال (میزان الاعتدال، ص 353/3)

یہ تو تھا سند کا حال جن کا باطل ہونا آپ د کیجہ چکے ہیں اب ملاحظہ فرما کیں کہ و<mark>کیج بن</mark> جراح امام صاحب علیہ الرحمہ کے کیسے مداح تھے۔

جناب وکیج بن جراح حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مداح تھے
خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ابن کرامہ ہے روایت کی ہے کہ ہم ایک دن
جناب وکیج کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک آ دمی نے کہا اے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قلال
مسئلہ میں خطا کی ہے تو جناب امام وکیج علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ امام الا
صنیفہ نے فلاں مسئلے میں خطا کی ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر جیسے صاحب
قیاس میں اور یکی بن زائدہ ،حفص بن غیاث ،حبان ،اور مندل جیسے حدیث کے حافظ
اور قاسم بن معن جیسے لغت اور عربی میں مہارت رکھنے والے اور داؤد طائی اور فضیل
بن عیاض علیہم الرحمہ جیسے زاہر متقی ان کی موجودگی میں اگروہ خطا کرتے تو وہ ان کودا

#### علامدامام ابن عبدالبرعليدالرحمه

ائی کتاب الانتقا میں فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے امام اعظم الوحنیفہ رحمہ اللہ ک تعریف کی ہے پھر 67 علماء ومحد ثین گرامی کے اساء درج فرمائے اور ان میں حضرت امام وکیج بن جراح کانام بھی شامل ہے۔ (الانتقا ولا بن عبد البرص 193) تو قار مین محترم پھریہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ ہرگز حضرت امام ابو حضیفہ رحمہ اللہ کے خلاف نہ تھے نہ بی آپ پرطعن کرنے والے تھے بلکہ آپ تو حضرت امام ابو حضیفہ رحمہ اللہ کے زبر دست مداح تھے جیسا کہ فدکورہ بالاحوالہ جات سے روز روش کی طرح عیاں ہے۔

# سندنبر19

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ایوب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن ایوب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے کہ انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو پایا جو (امام) ابو حذیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے تو پھران کی رائے کیسی ہوگی۔

کسی ہوگی۔

(ضعفاً الکبیر عقیلی ہے 283/4)

#### اسكاجواب

یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ ہے اور حقیقت کے منافی ہے بلکہ بہت ہے۔ اور حقیقت کے منافی ہے بلکہ بہت امام ابو حقیقہ اللہ علیہ کے شاگر و بیں پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جوعبداللہ بن نمیر نے کہی ہے کہ بیس نے پچھلوگوں کو پایا ہے جو کہ ابو حقیقہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں ابو حقیقہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں

، دیفتی بقول الی صنفیة "که امام و کیج علیه الرحمه امام اعظم علیه الرحمه کے قول پر فتوی دیے تھے۔
دیچ تھے۔
دیکھا آپ نے کہ امام و کیج علیه الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ علیه کے کتے فر رحمت معتقد تھے تھی کہ فتوی بھی حضرت امام اعظم علیه الرحمہ کے قول پر دیے تھے تھی تو رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے اگرامام و کیج علیه الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے قول پر فتح علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے قول پر فتح کے دول پر فتح کی کے دول کے دول کہ دولا تکن من المتعصبین)

### حضرت امام حافظ الدين كردري عليه الرحمه

اپنی کتاب مقام امام اعظم میں فرماتے ہیں، جناب علی بن حکیم علیہ الرحمہ فے فرمایا کہ بیں نے وکیج سے سناوہ کہدرہے تھے لوگوتم حدیث کو یاد کرتے ہو گراس کے اسرار و معانی سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور اسی طرح تم سب پچھ جانے ہوئے ہوئی ہے وار دین سے بھی بوئے بھی بخرر ہے ہو،اس طرح تمہاری عمر ضائع ہوتی ہے اور دین سے بھی ناواقفیت رہتی ہے میں دلی آرز ورکھتا ہوں کہ کاش مجھے امام اعظم علیہ الرحمہ کے علم کا دسوال حصد بی مل جاتا۔ (مقامات امام اعظم ص 199)

### جناب البويوسف الصفار

جناب ابو یوسف الصفار نے فرمایا کہ ہم امام وکیج کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کدامام ابوحنیفدرضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی جب اس کی وضاحت فرمائی تو بہت سے علم سامنے آئے۔ (مقامات امام اعظم ،ص 199) بن يعلى سلم رازى ، خارجه بن مصعب ،عبدالمجيدُ بن ابي رواد ،على بن مسحر ،محد بن بشر عبدى ،عبدالرزاق ،محمد بن حسن شيبانى ،مصعب بن مقدام ، يجي بن يمان ،ابوعصمه نوح بن ابي مريم ،ابوعبدالرحمٰن مقرى ،ابونعيم ،ابوعاصم اوركى لوگ -

(تھذیب التھذیب بھی 629/5)

خکورہ بالاسطورے بیہ بات واضح ہوگئی کہ عبداللہ بن نمیر نے جو بات کہی ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ سے روایت نہیں کرتے تھے بیہ بات خلاف حقیقت ہے امام ذھبی علیہ ، الرحمہ اورامام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کے ارشاد سے واضح ہے کہ کیٹر محد ثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے ہیں۔

محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه

اپنی تصنیف تبیض الصحیفہ کے صفحہ نمبر 64 سے کر 93 تک ان محدثین گرامی کے اساء درج کیے ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے، 95 محدثین درج فرمائے ہیں۔

روز روش کی طرح واضح ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کثیر محدثین فقہا گرامی روایت کرنے والے ہیں اور عبداللہ بن نمیر کی بات خلاف واقعہ ہے۔

# سندنمبر 20

امام عقیلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمد بن سعد شاشی نے کہا بیان کیا ہم سے شیبانی نے کہا بیان کیا مجھ سے بیٹی بن کثیر الونصر نے کہا جناب ایوب ختیانی جب الیمی حدیث سنتے جوانہیں پسند ہوتی ، تو کہتے بیکس سے روایت ہے ، تو کیے ہیں وہ کون لوگ تھے کیسے تھے کس پاید کے تھے کوئی معلوم نہیں ،اگر نام درج ہوتے کہ وہ فلاں فلاں محدثین ہیں تو دیکھا جاتا وہ خود کس درجہ میں ہیں ، یہاں پر تو نامعلوم افراد کا ذکر ہے تو پھراس کا کیااعتبار ہے۔ بلاشبہ بیروایت بھی خطا پر بنی ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔

# حضرت امام ذهمي عليدالرحمه جوكفن رجال كمسلمدامام بين

وہ تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دبیان کرتے ہوئے قرماتے ہیں زفر بن ھن میل ، دا دُد طائی ، قاضی ابو بوسف ، تحمہ بن حسن اسلہ بن عمر و ، حسن بن زیاد لولؤی ، نوح الجامع ، ابو مطبع بلخی اور کئی لوگ بیدہ ہیں جنہوں نے امام ابوطیع مصل کی ہے۔
نے امام ابوطیفہ رضی اللہ عنہ سے (خاص) طور پر فقہ حاصل کی ہے۔

اوروہ حضرات جنہوں نے امام سے خاص طور پر حدیث روایت کی ہے وہ ہیں۔ جیں وکیع ، یزید بن ہارون ،سعد بن صلت ،ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبیداللہ بن مویٰ ،ابو نعیم ،ابوعبدالرحمٰن مقری اور بشر (تذکرة الحفاظ ،ص 127/1)

# امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه

اپنی کتاب تھذیب التھذیب میں حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،آپ نے جن سے روایت کی ہے پھران کے اساء گرامی درج فرمائے اس کے بعد فرماتے ہیں وعزیعتی آپ سے روایت کرنے والے لوگ پھران کے اساء گرامی بیان فرماتے وہ یہ ہیں،آپ کے بیٹے جناب جماد، ابراہیم بوگھمان، جزۃ بن حبیب زیات، زفر بن ھزیل، ابو پوسف قاضی، ابو یجی بجلی، حکام بن طھمان، جزۃ بن حبیب زیات، زفر بن ھزیل، ابو پوسف قاضی، ابو یجی بجلی، حکام

ے جن مداحین کا ذکر کیا گیا ہان میں محدث امام الوب خستیانی علیہ الرحمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

# سندنبر 21

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے فہر دی مجھ کو میر سے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے اوزا گی نے ،کہا پوچھا گیا اوزا گی سے امام ابوصنیفہ کے متعلق تو کہا کہ اوزا گی نے نہیں سنا ابوصنیفہ سے ،اوراوزا گی نے ابوصنیفہ پرطعن کیا۔ (ضعفا کبیر عقیلی ،ص 283/4)

#### الكاجواب

سدیس واقع مسکین ہے، یہ مسکین بن کبیر ہے، اس کے متعلق تھذیب التھذیب بیس سندیس واقع مسکین ہے، یہ مسکین بن کبیر ہے، اس کے متعلق تھذیب التھذیب بیس ہے۔ فی حدیث خطاء کراس کی صدیث میں فلطی ہوتی ہے، ابن تجرف کہا میں کہتا ہوں قال اب واحد العاکد له منا کیر کثیرہ ،کرامام حاکم نے فرمایا کراس کی روایت میں کثیر منا کیر ہیں، اور ابواجد نے اکئی میں فرمایا کر مسکور الدو هد والحد نے والا ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 423/5)

ندکورہ بالاسطور سے سند کا بطلان واضح ہے تو پھر اس کی نسبت بھی امام اوزاعی علیہ الرحمہ کی طرف غلط ثابت ہوگئ ۔امام محدث فقیہ حافظ الدین کردری علیہ الرحمہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی امام اگر کہاجاتا کہ ابوحنیفہ سے روایت ہے تو کہتے کہ اس کوچھوڑ دو۔ (ضعفا ء کیرعقیلی مس 283/4)

#### الكاجواب

یہ ہے کہ سند نمبر 19 میں جو بات فدکور تھی تقریبا وہی یہاں سے ملتی جلتی
بات ہے اس کا بطلان اس سے پہلے سند میں واضح ہو چکا ہے ، پھر اس کی سند بھی
مجروح بجرح مفسر ہے اس لیے نا قابل قبول ہے ۔اس کی سند میں ایک مجروح راوی
کی بن کیٹر ابونضر ہے ۔امام ابن معین نے کہا بیضعیف ہے ،عمرو بن علی نے کہا کشیہ
السغلط والوہ حد ہے ،امام ابوحاتم نے کہا اس کی صدیث ضعیف ہے ۔امام ابوز رعدامام
وراقطنی نے کہا ضعیف ہے ۔خود عقیلی نے کہا مشکر الحدیث ہے ۔ابن حبان نے کہا
شقات سے ایسی با تیس روایت کرنا ہے جوان کی روایت میں نہیں تھیں ،اس کے ساتھ
ورایل پکڑنا جائز نہیں ہے ۔ساجی نے کہا متروک الحدیث ہے ۔

(تهذيب التهذيب، ص 170/6)

واضح ہوگیا کہ ندکورہ بالاسند بھی انتہائی مجروح ہوتہ پھریہی کہنا اقرب الی الصواب ہے کہ خطا کارراوی نے حضرت امام ایوب شخستیانی علیہ الرحمہ کی طرف غلط بات منسوب کر کے آپ کوامام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے خالفین میں شامل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے ہیں حضرت امام ایوب شخستیانی علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں ، بلکہ آپ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مداحین میں سے ہے۔امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء کے صفحہ نمبر 193 پرامام صاحب علیہ الرحمہ عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء کے صفحہ نمبر 193 پرامام صاحب علیہ الرحمہ عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء کے صفحہ نمبر 193 پرامام صاحب علیہ الرحمہ عبدالبرعلیہ الرحمہ ب

## سندنم 22

اماع قیلی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ بیان گیا جم سے عبد اللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا جم سے عبد اللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا جم سے عبد اللہ بن حصل بن عسر نے کہا بیان کیا جم سے ابوصالح فراء نے کہا سنا میں نے ابوا سحاق فزاری سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف فروج کو جا مُز سجھتے تھے۔ (ضعفاً کبیر عقیلی جس 283/4)

الكاجواب

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سند بھی ضعیف ہاس لیے نا قابل احتجاج ہاں کی سند میں واقع راوی ابواسحاق فزاری پر جرح موجود ہے۔ ابن سعد نے کہا تقد فاضل ہے کیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ (تھذیب التھذیب میں 199/) کیر الخطا ہونا یہ جرح مفسر ہے لہذا یہ سند بھی قابل احتجاج نہیں۔

وث:

ارجآء پر گفتگوانشاء الله تعالی کتاب کے آخر میں مفصل ہوگی۔

## سندنمبر 23

امام عقیلی نے کہا کہ بیان کیا جھ سے احمد بن اصرم مدنی نے کہا بیان کیا ہم سے گھ بن ہارون نے کہا بیان کیا ہم سے گھ بن ہارون نے کہا بیان گیا ہم سے ابوصالح فراء نے انہوں نے بوسف بن اسباط سے انہوں نے کہا کہ ابوحنیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جائز جانے تھے اور غیر فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ (ضعفا کیر عقیلی علی 283/4)

اوزاعی علیہ الرحمہ سے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جس کے آخر میں امام اوزاعی سے پیدکلمات منقول ہیں کہ وہ ( یعنی ابو صنیفہ )علم کا سمندر ہے میں ان کی عقل و بصیرت پر رشک کرتا ہوں سابقہ باتوں سے استغفار کرتا ہوں میں آپ کے خلاف الزامات پر بدخلن تھا گرلوگوں کے الزامات غلط ثابت ہوئے۔ ( مقامات امام اعظم مترجم ،ص 112 ، مناقب امام اعظم ازموفق الدین کی علیہ الرحمہ ،ص 319)

خطیب بغدادی نے بھی بیواقعہ بالفاظ متقاربہ تاریخ بغدادیں بیان کیا ہے ، جس کے آخریس امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بیفر مایا ''عدا نبیل میں المشائخ میں عمدہ نفیس ہیں ببیب میں المشائخ میں عمدہ نفیس ہیں جا وَان سے علم حاصل کرو۔ (تاریخ بغداد، ص 338/13)

امام المحد ثین عاشق رسول شیخ الاسلام والمسلمین حضرت امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمه ابنی تصنیف تبیض الصحیفه کے صفحه نمبر 118 پر فرماتے ہیں کہ اساعیل بن عیاش نے کہا میں نے امام اوزاعی اورعمری سے سناوہ دونوں فرماتے تھے کہ ابسو حسیسفی اعلمہ الناس به عضلات المسائل ''امام اعظم الوحنیف دحمۃ الله علیہ مشکل اور قیق مسائل کوسب لوگوں سے زیادہ جانے والے ہیں ، تو قار کین محرّم پر بیرواضح ہوگیا ہوگا کہ امام اوزاعی علیه الرحمہ امام اعظم الوحنیف دحمۃ الله علیہ کے مداحین سے ہیں اگرکوئی غلط جنی انہیں تھی بھی تو وہ بھی بعد میں دور ہوگئی۔ الحمد للداور سند کا ضعف تو آپ بہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں۔

آپ کے بیٹے کو کتاب وے دی اور اس نے اپنے باپ کو کتاب دے دی تو ابو صنیفہ نے اس کومیری کتاب سے بروایت حماد بیان کردیا۔

(ضعفا ء كبير عقيلي ص 284/4 (283-283)

#### الكاجواب

اس کا جواب سے کہ بیسند بھی مجروح ہاس لیے درجہ احتجاج سے ساقط ہاس سندیل محمد بن حمید ہے جو کہ ابوعبد اللہ رازی ہے بیر اوی انتہائی سخت مجروح ہے، ملاحظ فرما کیں۔

قال يعقوب بن شيبة ، كثير المناكير، وقال البخاس في حديثه نظر قال النسائي ليس بثقة ، قال الجوزجاني س دى المذهب غير ثقة ، عن إبي زسعة ، كان يكذب فاجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا

یعقوب بن شیبہ نے کہا بکشرت منکرروایات بیان کرتا ہے،امام بخاری نے فرمایا کہ اس صدیث میں نظر ہے،امام نسائی نے فرمایا یہ تقدیمیں ہے، جوز جانی نے کہا یہ ردی فد ہب والا اور غیر تقد ہے،امام ابوز رعہ نے کہا یہ جھوٹا ہے، پس انہوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ یہ راوی محمد بن حمید انتہائی ضعیف ہے۔

(تهذيب التحذيب التحذيب)

ندکورہ بالاسطور ہے سند کا مجروح ہونا اور نا قابل احتجاج ہونا بالکل ظاہر ہے تو امام پرلگایا گیا الزام بھی یقیناً غلط ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوکسی اور سے امام حماد کی کتاب مانگنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ تو اپنے استاذ محترم

#### اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی انتہائی ضعیف مجروح ہے اس لیے لائق التفات نہیں اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے ،انتہائی ضعیف ہے ، ملاحظہ کریں ،حافظ ابن مجر عسقلانی علیہ الرحمہ لسان الممیز ان میں فرماتے ہیں۔

قأل ابو حاتم لا يحتج به

امام ابوحاتم فرمایاس كے ساتھ دليل نه يكڑى جائے

قال البخاسي كان قددفن كتبه

المام بخارى في فرمايا كداس كى كتابيس ضائع موكئ تهيس

قال ابن عدى فيغلط بما اخطاء

برروایت میں علطی کرتا ہے اور کی باراس نے خطا کی ہے

(لسان الميز ان ع 317/6)

واضح ہوگیا کہ بیراوی لا بحتج به فیغلط ،بہا اخطاء ہ، بہذالائق استدلال نہیں ، تو پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پر کی گئی جرح بھی باطل ہے۔

# 24 /

امام عقیلی علیدالرحمہ نے فرمایا ، بیان کیا ہم ہے محمد بن عیسی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عیسی نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعد نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن جدیر سے انہوں نے محمد بن جابر نے کہا کہ میرے پاس ابو حنیفہ آئے اور مجھ سے حماد کی کتاب مانگی تو میں نے میں ہے ان کو کتاب ندی پھرآپ کے بیٹے نے مجھ سے کتاب مانگی تو میں نے

ادرامام الحدیث والفقہ والاصول سیدی جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تبیض الصحیفہ کے صفح نمبر 79 پرامام ابوقعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ کو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگر دول میں شار کیا ہے۔ حافظ الدین علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ جھذیب التھذیب میں حضرت امام الایمہ سراج امت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں پہلے آپ کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یمی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یمی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یمی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یمی قول ذکر کرتے ہیں اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

كأن ابو حنيفة صأحب غوص في المسأئل

كهام اعظم الوصنيفه رضى الله عنه وقيق مسائل مين خوب غور وفكر كرنے والے تقط ويكھيے تھذيب التھذيب من 630/5

ندکورہ بالاسطورے واضح ہوکہ ابوقعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں ،اور آپ کے شاگرد ہیں وہ الیی بات آپ کے متعلق کیے کہ سکتے ہیں۔

سندمين مذكور داوى بيثم بن خالد كالزجمه مجھے ان كتب ميں نہيں ملا۔

تهدنيب التهذيب ، تقريب التهذيب ، ميزان الاعتدال ، تذكرة الحفاظ ، كأصل ابن عدى ، ثقات ابن حبان ، كتأب المبحرو حين ابن حبان ، ثقات المعجد للبخاسى ، تأمريخ صغير للبخاسى ، كتأب المعجد أء كبير عقيلي ، تأمريخ بغداد ، لسأن الميزان ، تذكرة الموضوعات ، الفعرست ابن نديم كتأب الكنى والاسماء ، المدخل الى الصحيح وغيرة

حضرت امام حماد علیه الرحمه کی خدمت میں اٹھارہ سال تک رہے حتی کہ ان کا وصال ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں صالح بن احمد بن عبداللہ العجلی ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھے ہیں سے والد نے بیان کیا۔۔۔کہ ام اعظم الا صنیف رضی اللہ عند نے فرمایا ، کہ میں اپنے استاد حضرت جماد کے پاس اٹھارہ سال تک رہا حتیٰ کہ ان کا وصال ہوگیا۔ (تاریخ بغداد ، ص 333/13)

پس واضح ہو گیا کہ ضعیف مجروح نا قابل اعتبار راوی نے محمد بن جاہر کے ذریعے حضرت امام اعظم الوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی ہے ،جس کا بطلان واضح ہو چکا ہے۔

## سندنمبر 25

اماع قیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے پیٹم بن خالد نے کہا سنا میں نے احمد بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے سنا میں نے ابولیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا صنیفہ سے صرف اس لیے (حدیث) سنتے ہیں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں۔

(ضعفا ع کیر عقبلی م 284/4)

#### الكاجواب

اس کا جواب ہیہ کہ بیام ابونعیم جو کہ فضل بن دکین میں ان پر محض افترا ہے۔ایام ابونعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابوحنفیہ رضی اللہ عنہ کے مداح ہیں ، دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الاقتقام ص 193 تا 229 پر

# سندنم 27

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا سامیں نے سفیان سے وہ کہتے تھے کہ میں رقبہ بن مصقل کے پاس بیضا تھا اس نے کہا لوگوں کو دیکھا جو بیٹھے تھے کہائم کہاں سے آئے ہوٹو انہوں نے کہا الوضیفہ کے پاس سے کہا کہ وہ بینی ابو حنیفہ لوگوں کو اپنی رائے پر پختہ کرتا ہے اور جب وہانے گھروں کولو شخ ہیں تو بغیر فقہ کے لو شخ ہیں۔

(عقيلى ضعفاً الكبير ص 284/4)

الكاجواب

سے کہ اس کی سند میں واقع حمیدی ہیں جن کا تعصب حنف کے ساتھ مشہور ہے، اور تعصب کی بنا پر جرح کی گئی جرح قبول شہیں ہوتی ،اس کی سند میں واقع حاتم بن منصور کا ترجمہ، جو کتب الاساء الرجال میرے پاس ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں طلب

رقبہ بن مصفل نے یہ بات خلاف واقع کبی ہے اور بغیر دلیل کے کبی ہے جو
کہ قابل قبول نہیں اس کی سند ہیں سفیان ہیں جو کہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ
رفنی اللہ عنہ کے زبر دست مداح ہیں، دیکھیے اسی کتاب ہیں ابن عدی کی سند نمبر 1 کے
تحت کہ جنا ب سفیان امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کس طرح تحریف میں رطب اللہ ان
دہتے تھے، اور کتنے آپ کے قائل تھے۔ اور پھر رقبہ بن مصقل کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ
ان کوائی رائے پر پہنتہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے والے بغیر فقہ کے ہی اپ

(ھذا ماعندی واللہ اعلم بالصواب) اور امام ابونعیم علیہ الرحمہ کا امام اعظم ابوح**نیفہ رضی** اللہ عنہ کے مداحین میں ہونا واضح ہے۔

# سندنمبر 26

اماع عقیلی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم ہے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے ابوحماد حسین بن حریث نے کہا بیان کیا ہم سے فضل بن موی نے کہا کہ ابوحنیفہ ابو العطوف سے روایت کرتے تھے حالا نکہ اس سے روایت نہیں کی جاتی تھی کہا کہ گمان کیا حماد نے فضل نے کہا کہ محدثین اس ائی العطوف کوکٹیر الکذب خیال کرتے بیں۔ (ضعفاً ع کمیرعقیلی مص 284/4)

ال كا يواب

یہ ہے کہ اس کی سند مجروح ہے سند میں واقع راوی فضل بن موی اگر چرافتہ ہے، تا ہم امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس فضل بن موی نے منکر روایات بیان کی بیں۔
(حمد یب التحدیب، ص 499/4)

پھراس میں ہے کہ حماد نے گمان کیا ،کیا کسی کے صرف گمان سے ایسے
مسائل ثابت ہوجاتے ہیں؟ پھر فضل بن مویٰ نے بھی بھی کہا ہے کہ انہوں نے ال
رادی افی العطوف کو کشر الکذب گمان کیا ہے ، وہ کون تھے کیے لوگ کیا وہ خود اس بات
کے تھے کہ ان کے ارشادات ہے کسی کے حق میں جرح ثابت ہو سکے ، جب بیس
کے تھے کہ ان کے ارشادات ہے کسی کے حق میں جرح ثابت ہو سکے ، جب بیس
کیھے یہاں فہ کورنہیں ہے تو پھر دوایت لائق احتجاج بھی ہیں ہے ، جبکہ سند میں فضل من
مویٰ بھی ہے جو کہ مشکر دوایات بیان کرتا ہے۔

صار العلم من الله تعالى الى محمد عَلَيْنَ ثم صار الى اصحابه شم صار الى اصحابه شم صار الى الله تعالى الى عنيفة واصحابه فمن شآء فليوض ومن شآء فليسخط \_(تأريخ بغداد، ص 236/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روح بن عبادہ سے روایت کی ہے کہ میں جناب ابن جرت کے پاس تھا تو ان کے پاس امام ابوصنیفہ کی وفات کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کے نے پڑھاا ٹاللہ وا ناالیہ راجعون پھر کہا کہ علم رخصت ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنا ب محدث اسرائیل نے فرمایا کہ جناب ابو حنیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں اور بیاس حدیث کے حافظ ہیں جس میں بھی فقہ ہوتی ہے۔ (تاریخ بغداد جس 239/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ جناب فضیل بن عیاض نے قرمایا:
کان ابو حنیفة سرجلا فقیها معروفا بالفقه (تاریخ بغداد ،ص 340/13)

کرامام ابوصیفه ایسے مرد بیں جو کہ فقیہ بیں اور فقہ کے ساتھ مشہور بیں \_خطیب بغدادی فائی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب قاضی ابو یوسف نے فر مایا:

ماريات احدا اعلم بتفسير الحديث مواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة (تأريخ بغداد، ص340/13)

گھروں کوواپس ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بچلی بن ضریس سے روایت کی ہے کہ میں نے ۔۔۔۔ابو حنیفہ سے سنا ہے دہ فرماتے ہیں کہ

آخسة بكتاب الله فها لم اجد فبسنة مرسول الله على فأن لم اجلا في كتاب الله ولا سنة مرسول الله على اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الامر اوجاً الى البراهيم ، والشعبى ، وابن سيرين ، والحسن ، وعطا ، وسعيد بن المسيم ، وعدد مرجالا ، فقوم فأجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا سيرين ، وعدد مرجالا ، فقوم فأجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا سيرين

(تأمريخ بغداد ، ص368/13)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹی بن ضریس نے کہا کہ میں نے امام ابو حقیفہ سے بنا انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی دلیل قرآن شریف سے لیتا ہوں اگر قرآن شریف سے لیتا ہوں اگر قرآن شریف سے نہ ملے تو بھر رسول الشرکا شیخ کے سنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر کتاب وسنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر کتاب وسنت سے دلیل نہ ملے تو بھر نبی پاک تا شیخ کے اصحاب میں سے جن کی دلیل چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں میں اصحاب رسول کے اقوال پر کسی اور کو تیتا ہوں میں اصحاب رسول کے اقوال پر کسی اور کرتے نہیں دیتا تو جب معاملہ آتا ہے ، ابراہیم تھی شعبی ۔۔۔ وغیرہ پر جس طرح انہوں نے اجتہا دکیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ خلف بن ابوب سے روایت کی ہے کہ جناب خلف بن ابوب نے فرمایا: ۔۔۔ کہ جب میں معزت سفیان کے پاس حاضر ہوتا تو فرماتے تو کہاں ہے آر ہا ہے؟ میں عرض کرتا کہ امام ابوحلیفہ کے پاس سے تو جناب سفیان فرماتے تو اس مختص کے پاس ہے آر ہاہے جوروئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔

(تاريخ بخداد، ص 344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ جناب عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کرال اسلام پرواجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوصنیفہ کے لیے دعائے رحمت کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت وفقہ کومحفوظ کیا ہے۔ (تاریخ بغداد میں 344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سندے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوع بدالرحمٰن مقری جب ایام ابو حذیث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے سے حدیث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے سے حدیث بیان کی ہے۔

نطیب بندادی نے اپنی سندے ذکر کیا ہے جناب شدادین حکیم فرماتے تھے کہ: مالقیت احدا افقہ من ابی حنیفة ولا احسن صلاق منه

میں کی ایسے خص سے نہیں ملا جوامام ابوصیفہ سے بڑا فقیہ ہواوراس کی نماز ابوصیفہ کی نماز ابوصیفہ کی نماز ابوصیفہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہو۔

خطیب بغدادی نے مع سند ذکر کیا ہے کہ جناب نضر بن همبل نے فرمایا کہ لوگ فقہ سے سوئے و ہے اوال کہ لوگ فقہ سے سوئے و ہے کہ امام اوصلیف نے ان کو بیدار کر دیا۔

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب کی بن سعید قطان نے فرمایا کہ ہم جموٹ نہیں بولتے ہم نے امام ابو حذیفہ کی بات کوسنا ہے اور ان کے اکثر اقوال کو انبالیا ہے۔ کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑھ کرحدیث کی آشر تک جاننے والانہیں ویکھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ فرمایا کہ جناب ابو یوسف قاضی نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ جھ سے زیادہ حدیث سیح کی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 340/3)

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا کہ جناب ایوب نے فرمایا کہ الا صنیفہ صالح مرداورالل کو فرکے نقیہ ہیں۔ (تاریخ بغدادہ ص 341/3)
خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جناب حسن بن علی نے کہا کہ میں نے ساایک آ دی نے یزید بن ہارون سے بوچھا کہ جن حضرات کو آپ نے دیکھا ہیں نے ساایک آ دی نے یزید بن ہارون سے بوچھا کہ جن حضرات کو آپ نے دیکھا ہے ان ہیں سے زیادہ بڑا فقیہ کون ہیں جناب بزید بن ہارون نے فرمایا ابوصنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغدادہ ص 342/13)
خطیب بغدادی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوعاصم نبیل سے جب بوچھا گہا کہ کہ کہ ابوطنیفہ اورسفیان سے زیادہ فقیہ کون ہے تو فرمایا کہ جناب ابوطنیفہ کے شاگرد بھی

کہ کہ ابوطلیقہ اور سفیان سے زیادہ قفیہ اون ہے تو قرمایا کہ جناب ابوطلیقہ نے شاکرد کا جناب ابوطلیقہ نے شاکرد کا جناب سفیان سے زیادہ فقیہ ہیں۔

خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا

واماً قصه الناس فأبو حديقة ،ثم قال مأس ايت في الفقه مثله (تأس نخداد ،ص342/13)

کہ امام اعظم ابوحنیفہ سب سے بڑے نقیہ ہیں پھر فر مایا کہ فقہ میں ان کی مثال نہیں ملی خطیب بغدادی اپنی سند ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد بن بشیر نے فرمایا

#### الكاجواب

یہ ہے کہ حجاج بن ارطاۃ خود درجہ احتجاج سے ساقط میں ، تو پھران کی امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کون قبول کرتا ہے خود عقیلی نے ، ہی ضعفاً الکبیر صفحہ نمبر 277 تا 283 پر حجاج بن ارطاۃ کا مفصل تر جمہ کیا ہے اور اس کو مجروح ثابت کیا ہے۔

تحاربی نے کہا کہ زائدہ نے ہمیں اس کی حدیث ترک کرنے کا تھم کیا ہے امام احمد ہی نے فرمایا کہ اس امام احمد ہی نے فرمایا کہ اس کی روایت جت نہیں ہے تو جب کی ہن معین نے کہا اس کی روایت جت نہیں ہے تو جب بیراوی خود ہی جروح ہے تو پھر اس کی بات امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میراوی خود ہی جروح ہے اور امام عقیلی علیہ الرحمہ پر بھی تجب ہے کہ اس راوی کوخود ہی ضعیف مجروح قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کی روایت سے امام الائمہ امام اعظم ابو صنیفہ جی حیال القدر عظیم المرتب شخصیت پر جرح کرتے ہیں۔

حجارج بن ارطاق کا میر کہنا کہ ابوصنیفہ کون ہے؟ اور اس سے روایت کون لیتا ہے؟ میر محدثین سے بوایت کرنے والے محدثین سے بوجید لیتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کون ہین اور ان سے روایت کرنے والے کتے جلیل القدر محدثین ہیں۔

### امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه

آپ، کا فرمان دیکھیے جوآپ نے تذکر ۃ الحفاظ میں آپ کے متعلق فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ابوحذیفہ الامام اعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت بن زوطا النیمی یجیٰ بن معین نے کہا کہ یجیٰ بن سعید قطان امام ابوصنیفہ کے مذہب پر فنوی دیتے تھے (تاریخ بغداد ،ص 447-346)

خطیب بغدادی مع السند ذکر کیا ہے کہ جناب امام شافعی رضی اللہ عنہ نے قرمایا: الناس عیال علی ابی حنیفة فی الفقه

کے تمام لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کھتاج ہیں۔ خطیب بغدادی نے باسندؤ کر کیا ہے کہ جناب امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

مأمراً بيت احدا افقه من ابي حنيفة كهيس نے امام ابوطنيفہ سے بڑا نقيہ نہيں ديكھا۔ (تاریخ بغداد م 346/13) تو قارئين پرواضح ہوگيا ہوگا كہ جناب رقبہ بن مصقل نے جو بات كهن ہےوہ

خلاف حقیقت ہے، اور نا قابل قبول ہے۔

# سندنمبر 28

۔ عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے سیلمان بن حرب نے کہا سنامیں نے حماد بن زید سے کہا سنامیں نے حجاج بن ارطاق سے آپ نے کہا کہ

ومس ابو حنيفة ،ومس يأخذ عن ابى حنيفة (ضعفاً ۽ الگئيبر عقيلى، ص284/4)

کہ ابوطنیفہ کون ہے؟ اور کون اس سے روایت لیتا ہے۔

### حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليدالرحمه

الم ابن جرعسقلانی علیہ الرحمہ آپ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ، پہلے آپ کے اساتذہ شیوخ صدیث بیان کرتے ہیں ، پھر آپ کے شاگر دبیان کرتے ہیں جنہوں نے آپ ہے روایت کی ہے ، ان شاگر دوں کے اساء یہ ہیں:

امام اعظم الوصنيف كي بيشي حماداورابرا بيم بن طهمان ، حمزه بن صبيب زيات ، زفر بن هذيل ، الويوسف قاضى ، الويجي الحمانى ، بيسلى بن يونس ، وكيع ، يزيد بن مارون ، اسمد بن عمر والبحلى ، حكام بن يعلى بن سلم الرازى ، خارجه بن مصعب ، عبدالحميد بن الي مارو وعلى بن مسهر ، حمد بن بشير العبدى ، عبدالرزاق ، حمد بن حسن شيبانى ، مصعب بن مقدام يجي بن يمان ، الوعصمه نوح بن افي مريم ، الوعبدالرحمان مقرى ، الوقيم ، الوعاصم اوركي حضرات (محمد يب التحديب ، ص 29/5)

جاج بن ارطاہ نے جو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کون روایت کرتا ہے علامہ ذھی علیہ الرحمہ اور علامہ ابن جم عسقلانی علیہ کے ارشادات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایات بیان کی ہیں اور آپ سے بیان کرنے والے محدثین کرام کی پوری ایک جماعت ہے اور وہ اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ محدثین شار ہوتے ہیں ۔ طوالت کے خوف سے آہیں دوحوالوں پراکتفا محراہوں۔

### مولاهم الكوفي \_\_\_\_\_

حدث عن عطاء و نافع \_\_\_وتفقه به زفر بن هذيل ،وداؤد الطائى ،والقاضى ابو يوسف ومح مد بن الحسن و اسد بن عمرو الحسن بن زباد اللؤوى و نوح الحامع و ابو مطيع البلخى ،وعدة \_\_\_وحدث عنه وكيع ،ويذيد بن هامرون و سعد بن الصلت ،و ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبد بن الصلت ،و ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبد السرحمن المقرئ و بشر كثير ،وكان اماماً و عالماً عاملاً متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر و يتكسب \_\_\_

(تذكرة الحفاظ، ص127-126)

کرامام اعظم الوحنیفد عراق کے نقیہ ہیں۔۔آپ سے ان حضرات نے نقیہ حاصل کی ہے۔ زفر بن حذیل اوداؤد الطائی ، والقاضی ابو یوسف وجمہ بن الحن واسد بن عمروالحن بن زیاد اللؤوی و نوح الجامع و ابو مطبع اللخی ، وغیرہ نے اور جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان میں سے وکیع اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم عدیث بیان کی ہے ان میں سے وکیع اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم عبدالرزاق ،عبدالله بن موکی و ابو نعیم و ابو عبدالرحان المقری اور بشر وغیرہ شامل ہیں اور ابوحنیف ام متی ، عالم فاضل ، باعمل ، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت بردی شان والے ہیں ، آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تھے اور اس سے رزق کماتے تھے۔

ہے قابل توجہ نہیں ہے کیونکہ میہ بات بھی تھائق کے خلاف ہے اور جناب سفیان تو حضرت امام الائمہ ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکسیں ای کتاب کے شروع میں کامل بن عدی کی پہلی سند کے جواب میں کہ جناب سفیان،امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے یا کیزہ خیالات کے حامل ہیں۔

# سندنمبر30

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد العقیلی نے کہاسنا میں نے احمد بن حسن التر خدی سے کہاسنا میں نے احمد بن حنبل سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے۔ (ضعفاً ء کبیر عقیلی م 284/4)

### الكاجواب

سے کہ بیرسب کچھامام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور غلط کار روایوں نے آپ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کردی ہے جس سے یقیینا آپ بری الذمہ ہیں۔

حضرت امام اعظم الوصنيف رضى الله عندكى پيدائش 80 جرى ميں ہے اور وصال 150 جرى ميں ہے جبکہ سيدنا احمد بن حنبل عليه الرحمه كى پيدائش 12 رئين الاول 164 جرى كو بغداد شريف ميں ہوئى اور وصال 241 جرى اى عروس البلاد ميں ہم محل اور وصال 241 جرى اى عروس البلاد ميں ہم 77 سال ہوا۔ (سيرت الائمه، ص 28 ، مؤلف غير مقلد عبدالمجيد سومدروى) لين مام احمد بن حنبل حضرت امام اعظم ابو حنيف عليه الرحمه كے وصال ك 14 سال بعد پيدا ہوئے يعنی آپ نے امام ابو حنيف كى زيارت تك نہيں كى نه بى آپ سے بعد پيدا ہوئے يعنی آپ نے امام ابو حنيف كى زيارت تك نہيں كى نه بى آپ سے

# سندنمبر 29

عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن حسین نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسین نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن محمدی نے کہا اور چھا میں نے سفیان سے مقال مے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن محمدی نے کہا اور چھا میں نے سفیان سے مقال ہو کہ دزین عن ابن عباس رحمٰی اللہ عنہ مرقدہ عورت کے بارے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے جمل نہ کیا جائے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے جمل نہ کیا جائے میں مدیث کو سفیان نے کہا کسی تقدراوی سے اس مدیث کو مفیان ابو صفیفہ عن عاصم سے روایت میں نے نہیں سنا کہا عبدالرحمٰن نے اس حدیث کو سفیان ابو صفیفہ عن عاصم سے روایت کرتے تھے۔

اس عبارت كاخلاصه بيه ب كه گويا كه مفيان عليه الرحمه امام ابو صنيفه كوثفة نبيس جانتے تھے۔ اس كا جواب

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے اس کی سند بیس واقع رادی ،عبدالرحمٰن بن عمر الاصلحانی ،اگرچہ ثقہ ہے ،تا ہم اس کے بارے بیس تھذیب التھذیب بیس منقول ہے ہیہ بہت می احادیث بیس منفرد ہے اور کثرت سے غریب روایات بیان کرتے ہیں اگرچہ فی نفسہ ہید دونوں عیب نہیں ہیں ،کیکن حافظ ابوموی مدینی نے فرمایا کہ اس راوی میں ابو مسعود نے کھے کلام کیا ہے۔

(تھذیب التھذیب،ص398/3)

عقیل کے استاد علی بن حسین کا ترجمہ مجھے نہیں ملا۔

جناب سفیان کی طرف سے جو بیربات بیان کی گئ ہے کہ امام ابوصنیفہ تفہیں

جب بیبات امام احمد بن صنبل علیه الرحمہ کے سامنے آئی تو آپ روتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائے معفرت کیا کرتے تھے۔

(تاريخ بغداد، ص 327/13، اخباراني حديفة واسحاب، ص 57)

### علامدابن عبدالبرعليدالرحمه

علامه ابن عبدالبرعليه الرحمه افي سندك ساته بيان فرمات بي كه جناب مسلمه بن هبيب قرمات بين كه جناب مسلمه بن هبيب قرمات تقص عبيب قرمات تقص مأى الا وذاعب ، ومرأى مألك و مرأى ابي حنيفة كله مرأى وهو عندى سوآء انها الحجة في الآثام (جامع بيان العلم لابن عبدالبو ، ص149/2)

امام اوزاعی امام مالک، امام ابو حنیفه کی رائے میرے نزویک برابرہے۔ اور جبت آثار میں ہے۔ ویکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کتااحترام کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کو امام اوزاعی ، امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کو امام اوزاعی ، امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کے برایر تسلیم کرتے ہیں ، معلوم ہوا کہ عقیلی نے جو امام احمد بن طبی الرحمہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جرح نقل کی ہے وہ مجھول راویوں کا کرشمہ ہے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ یقینا اس جرح ہے بری اللہ مد ہیں۔

### علامه ذهبي عليدالرحمه

علامہ ذھبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابن کا س نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا سنا میں نے ابوعبداللہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے تھے کہ ملاقات ہے نہ ہی آپ کے ہمعصر تو جس کوامام احمد بن طنبل نے دیکھا تک نہیں بلکان کے وصال کے وقت بھی ابھی ونیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بھلا امام احمد بن عنبل بلا سن دلیل اور بغیر کسی تحقیق اتنی بردی بات کیسے فرما سکتے ہیں ، یقیناً امام احمد بن حنبل ے کسی اور نے سے بات کہی ہوگی یا کسی اور سے سنا ہوگا جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے اور درمیان سے لیمن امام احمد بن حنبل اورامام اعظم کے درمیان سے واسط عائب ہے ،اس لیے بیروایت بھی احتجاج سے ساقط ہے اور لائق النفات نہیں ہے۔عقبی کے استادسلیمان بن داؤد العقیلی کا اور احمد بن التر مذی کا ترجمه مجھےان کتب رجال میں مبيل ملا ميزان الاعتدال، مَذ كرة الحفاظ؛ أن في الفعفآء بهمذيب التهذيب السان الميز ان ، كتاب الحجر وحين ابن حبان ، كتاب الضعفا الابن جوزى ، ثقات الابن حبان ، تاریخ صغیرللنخاری، کتاب الضعفاللیخاری، تاریخ بغداد، الانساب سمعانی ،الفهر ست ابن نديم ،المدخل الى الحيج للحائم ، ثقات العجلي وغيره

توجب تک ان کارتر جمہ مع ثقامت علل قادحہ ہے خالی نیل جائے اس وقت تک ان کو ثقنہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔

# حفزت امام احمد بن حنبل عليه الرحمه

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ امام الائمہ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کے وقت روتے اور آپ کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔

خطیب بغدادی نے مع السند بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابو حذیفہ کو اس لیے اذیت دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا اور

# سندنمبر 31

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمہ نے کہابیان کیا ہم سے سریج بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے سریج بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے ابوقطن نے ابوطنیفہ صدیث میں لجنے تھے (معاذ اللہ) (عقیلی ضعفا آء کبیر، ص 285/4) اس روایت میں ابوقطن کی زبان سے امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کو صدیث میں ناقص

اسكاجواب

ابت كرنے كى كوشش كى كئى ہے۔

یہ ہے کہ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابوح نیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث میں کمزور کہنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے ، سیا بیا ہی ہے جسیبا کہ کوئی دو پہر کے وقت سورج کا اٹکار کردے اس میں ذرا تفضیل ہے۔

اسنادی حیثیت ،ابوقطن ،عربن هیٹم کواگر چرتھذیب التھذیب میں ثقہ کہا گیا ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس گیا ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس کی کافی ثقابت بیان کی گئی ہے تا ہم ، تاریخ بغداد کے صفحہ نمبر 200/2 پر ہے ابن برداد نے کہا ابوقطن قدری ہے۔ تاریخ بغداد کے فذکورہ صفحہ پر ہی ہے بھی درج ہے کہ اس نے قدری فدہب کی جمایت میں مناظر ہے بھی کے ہیں ،تو فذکورہ سطور سے یہ بات واضح ہے کہ بیابوقطن قدری تھا اور اس کا داعی تھا اس پر مناظر ہے کرتا تھا تو ایک برخ میں اللہ عنہ پر کی طرح بھی برخ میں اللہ عنہ پر کی طرح بھی درست نہیں اور نہ بی قابل قبول ہے۔

لم يصح عندنا ان اباً حنيفة مرحمة الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لله يأ اباً عبدالله هو من العلم ولوسع عندالله هو من العلم وبنزلة فقال سبحان الله هو من العلم ولوسع والذهد و وايثام الدام الآخرة بمحل لايدم كه فيه احمد ولقد ضرب بالسياط على ان يلى القضاء لابى جعفر فلم يفعل \_

(منا قب الامام الی حنیفه وصاحبیه، لامام الذهبی ، 27 ، مطبوعه مکتبه امداد بیدات)

یعنی امام احمد بن حنبل علیه الرحمه نے فرمایا که ہمارے نزدیک بیریات پایہ صحت کوئیں

پیچی که امام ابو حنیفه نے قرآن کو مخلوق کہا ہو۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا

اے ابو عبداللہ الحمد لللہ وہ بحز لہ نشانی کے ہیں ، تو امام احمد بن حنبل علیه الرحمہ نے فرمایا

مسجان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زحد اور ایثار کے اس بلند مقام پر ابو حنیفہ فائز ہیں کہ
احمد بن حنبل اس کو بھی نہیں یا سکتا۔

ویکھیے ناظرین گرامی قدرا بیر حضرت امام احمدین خنبل علیہ الرحمہ کی شھادت ہام ابو صنیفہ کے متعلق جو کہ فن رجال کے امام، امام ذھبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ امام اجمدین خنبل تو امام ابو صنیفہ کو علم ، تقوی ، زہد اور ایثار میں اپنے ہے بھی افضل جانے تھے تو واضح ہو گیا کہ قیلی علیہ الرحمہ نے جو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے امام ابو صنیفہ کے متعلق کد اب کے الفاظ تھی ہے ہیں وہ مجہول خطاکار راویوں کی غلطی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل یقینا اس جرح سے بری الذمہ جیں اور آپ علیہ الرحمة یقیناً حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے جیں۔

امام علامه ابن عبد البرعليه الرحمه التي كتاب الانتقاء بين امام حماد بن زيد عليه الرحمه كاتر جمه بيان كرت و وعظم مات بين "وسروى حساد بن زيد عن ابي حديفة المحاديث كثيرة م

حماد بن زید نے امام ابوحنیفہ سے بکشرت احادیث روایت کی ہیں۔ اگرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس بکشرت احادیث نہیں تھیں تو امام حماد بن زید علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ سے بہت می احادیث کیے روایت کردیں \_معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس احادیث ممارکہ کی کشرت تھی۔

شخ الاسلام علامه ابن عبد البرعلية الرحمه ابن كتاب جامع بيان العلم مين امام ولي عليه الرحمة على كتاب جامع بيان العلم مين امام ولي عليه الرحمة عن ابي حنيفة وكأن يعفظ حديثه كله وكأن قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا (جامع بيان العلم م 149/2)

جناب وکیج علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ کی سب حدیثیں حفظ کی ہوئی تھیں ادروکیج نے امام ابوحنیفہ سے بہت کی احادیث روایت کی ہیں۔

علامہ ابن عبد البرعليہ الرحمہ كے اس ارشاد سے بھى واضح ہے كہ امام ابوطنيفہ عليہ الرحمہ كے پاس احاديث كا ايك عظيم ذخيرہ تھا جس كوآپ روايت فرماتے اور آپ كُثا گرداس كويا دكر ليتے تھے۔

علامه این جرعسقلانی علیه الرحمه لسان المیر ان میں جناب امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے ترجمه میں جناب امام ابن عدی علیه الرحمہ کا الرحمہ کے ترجمہ میں جناب امام ابن عدی علیه الرحمہ کا يقول نقل کرتے ہیں کہ و دلیس فی اصحاب الرأی بعد ابی حنیفة اکثر حدیثاً منه"

حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ قدر ہے، محتر لد، جبر بید وغیرہ بدنداہب سے اسلام کی حمایت میں مناظر ہے کیے انہیں شکست و سے کر انہیں ذلت ورسوائی ہے دوچار ہونا پڑا اور آپ کی طرف غلط با تیں منسوب کیس، ثقنہ راولوں کے نام لیکر گویا کہ ان کی زبانوں ہے ہی امام صاحب پر جرح نقل کی تو انہوں نے تو یہ سب پچھ کرنا تھا ، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مخالف سے تنفیل کے لیے ویکھیے مناقب امام اعظم ، از موفق الدین تو اس تفضیل ہے واضح ہو گیا کہ اس کی سند مخدوث ہے، بعجہ بدمذھی کے اور اس کی طرف داعی ہونے کے

# حافظا بن ججر كل عليه الرحمه كي ايك نفيحت

امام اعظم الوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم حدیث میں شک کرنے والوں کے لیے امام حافظ ابن جم کی علیہ الرحمہ کی ایک تعبیه آپ فرماتے ہیں اس بات سے پر ہیز کرنا کہتم بیدو ہم کرنے لگو کہ امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کو فقہ کے بغیر اور کسی علم کی خبر تام نہتی ماشاء اللہ امام اعظم الوحنیفہ علوم شرعیہ ہفییر ، حدیث اور علوم ادبیہ اور قیا می فنون میں بحر بیکراں اور ایسے امام ہے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض فنون میں بحر بیکراں اور ایسے امام ہے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض ورمعاصرانہ چشک ہے ار سے میں اس کے خلاف کچھ کہنا اس کا سبب محض صد ہے۔ اور معاصرانہ چشک ہے اور جھوت اور بہتان کی الزام تراثی ہے۔ اور معاصرانہ چشک ہے اور جھوت اور بہتان کی الزام تراثی ہے۔

(الخيرات الحسان م 39)

امام ابوصنیفه علیه الرحمد کے پاس احادیث کی کشرت تھی۔

الم صدر الائمكي عليه الرحمة الم عيسى بن يونس عليه الرحمه كي بار فرمات بين اكثر عن ابي حديث الدواية في الحديث والفقه (مناقب موفق م 197/1)

کدانہوں نے امام بوصنیفہ علیہ الرحمہ سے صدیث اور فقہ کی بکثر ت روایات بیان کیں ہیں اگر امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس احادیث کی کثر ت رفتی تو آپ کے شاگر دوسی بن یونس نے امام ابوصنیفہ سے بکثر ت حدیثیں کیسے روایت کی ہیں۔ فطیب بغدادی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن واؤ والخربی علیہ الرحمہ نے فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں ہیں اللہ تعالی سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے دعا کیا کریں ۔ اور ذکر فرمایا کہ بیاس لیے کہ انہوں نے سنت اور فقہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے ۔ (تاریخ بغدادہ ص 142/13)

بڑے بڑے محدثین مثلا ذکریا بن ابی زائدہ عبدالملک بن ابی سلیمان،
لیٹ بن ابی سلیم ، مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحل، وغیرہ ، امام ابوحنیف علیہ
الرحمہ کے پاس آتے جاتے تھے اور ایسے مسائل ان سے دریا فت کرتے تھے جوان کو
دریا ش ہوتے تھے اور جس حدیث کے بارے میں ان کو اشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی
دوان سے سوال کرتے تھے۔
(منا قب موفق ، ص 149/2)

اگرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فن حدیث میں امام یکتانہیں تھے تو استے ہؤے برئے برئے کرد تین کو آپ سے بوچھنے کی کیا ضرورت تھی معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ صرف امام عدیث ہی تہ تھے بلکہ امام المحد ثین تھے اور حدیث کی تحقیق میں محدثین کرام کی بھی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ مناقب الامام ابی

(لسان الميز ان، ص384)

لینی اصحاب الرأی میں امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بعد اسد بن عمروے زیادہ حدیثیں اور کسی کے پاس نتھیں اور لسان المیز ان کے صفحہ مذکورہ پر ہی امام این سعد کا میرتول بھی ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس کثیر حدیثیں تھیں۔

اس سے واضح ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس بہت زیادہ حدیثیں تھیں اورامام
ابو حذیفہ کے پاس! س سے بھی زیادہ تھیں ۔ جیسا کہ فدکورہ بالاسطور میں درج ہے۔
خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے جناب بشر بن موئ کا فر ہان قال
کرتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے ابوعبدالرحمٰن مقری نے اور جب وہ ہمیں امام ابو حفیفہ
سے حد مث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔
د مث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔
(تاریخ بغیراد ہی 345/3)

غور فرما تیں کہ امام محدث ابوعبدالرحلن المقرى امام ابوحنیفہ کو حدیث کے معالمہ میں شہنشاہ فرماتے ہیں۔

لعنی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس علوم کے خزانے تھے۔

قه (تاریخ بغداد، ص 339/13)

کہ امام ابوصنیف نے ہرائی صدیث کوخوب الجھی طرح یاد کیا ہے جس سے بھی کوئی فقیما مسئلہ مستنبط ہوسکتا ہے اور وہ صدیث کے معاملہ میں بڑی بحث کرنے والے اور صدیمیا میں فقیمی مسائل کو بہت زیادہ جانے والے تھے۔ امادیث اور نی کریم تالی کے آخری فعل کی جنو کرتے تھے۔

(اخباراني حنيفه واصحابه، ص 67-66)

محدث ميرى عليه الرحمه باسند وكرفر ماتے ييں كه كان الاعمش اذا سئل عن مسألة قال عليكه بتلك الحلقة يعنى حلقة ابى حنيفة (اخبار افي حنيفه واصحابه ص 69) جب امام اعمش سے كوئى مسئله يو چهاجاتا تو آپ فرمات كه امام ابوحنيفه ك مسئله يو چهاجاتا تو آپ فرمات كه امام ابوحنيفه ك مسئله يو جهاجاتا تو آپ فرمات كه امام ابوحنيفه رضى الله عنه كه پاس احاديث و آثار كاعلم نه تها تو است برك محدث صحاح ست كه راوى جناب امام اعمش نے لوگوں كو آپ كى مجلس لازم يكر نے كد شرع كو قرمايا۔

محدث حيمرى عليه الرحمه اپني سند سے ذكر فرماتے بين كه جناب نصر بن على في الله على سند بين كه جناب نصر بن على في الله عليه الرحمه في پاس تقوق كسى نے كہا كه ام ابوحنيفه كا وصال موليا ہے تو جناب محدث شعبه عليه الرحمہ في پر هاانا لله وانا اليه راجعون، پھر فر مايا ابل كوفه الله كوفه امام ابوحنيفه كى مثل مجمى كوفه كے توركى روشنى بجھ كى ہے پھر فر مايا يا در كھوا الل كوفه امام ابوحنيفه كى مثل مجمى نہيں ديميں گے۔ (اخبار ابی حنيفه واصحابہ ص 72)

اگر امام الوحنیفہ کے پاس احادیث وآثار کاعلم نہ تھا تو امیر المونین فی الحدیث جناب امام شعبہ علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں بیالفاظ کیوں فرماتے کہ امام الوحنیفہ کے وصال سے اہل کوفی علم سے محروم ہوگئے ہیں اور وہ بھی بھی آپ کی مثل نہیں مائس گر

محدث صیمری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جناب ابن جرت کی علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کے علیہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کے علیہ

صنيفه من جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمد كافر مان درج كرت بوع آب نفر ما ياطلبت مع ابي حديث الحديث فغلبناً واخذناً في الذهد فبرع عليناً وطلبناً معه الفقه فجاً منه ما ترون - (مناقب الامام الوطنيف، ص 27)

کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی مخصیل کی لیکن وہ ہم پر خالب رہے اور زبد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فائق رہے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو اس میں ان کا کمال تم سے تفی نہیں ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ ایک عظیم محدث مسحر بن کدام اتنی بوی شہادت دیتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ، زہد، فقہ، حدیث ہیں ہم سے فوقیت رکھتے ہیں، اگر امام ابو حنیفہ کے پاس علم حدیث تھا ہی نہیں یا اگر آپ قلیل الحدیث تھے تو پھرا تنے بوٹ محدث کی محصادت مینی کدھرجائے گی۔

امام محدث فقیه صیمری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب قاضی القصاة امام محدث ابو یوسف قاضی علیه الرحمه نے امام ابو صنیف رحمة الله علیه کی بارے میں ارشاد فرمایا''و کان هو ابصر بالحدیث الصحیح منی -

(اخباراني حنيفه واصحابه بص 11)

لینی امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه جمی سے زیادہ سی حدیث کوجانے والے ہیں۔ محدث صیمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے جناب حضرت سفیان اثوری علیہ الرحمہ کا فرمان درج کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوحنیفہ علیہ الرحمہ انہیں آثار سے دلیل پکڑتے تھے جونی پاک مُنْ الْمِیْمُ سے مجمح روایت سے ثابت ہوتے تھے ،اور امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ناسخ ومنسوخ احادیث کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اور آپ اُفٹہ الم صدرالائمة موفق كلى عليه الرحمة فرمات بين كه

وانتخب ابو حنیفة الآثار من امر بعین الف احدیث (مناقب موفق م 95/1)
ام ابوطنیفه علیه الرحمہ نے کتاب آلا ٹار کا انتخاب چالیس ہزارا حادیث سے کیا ہے۔
سطور بالا سے رہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امام اعظم ابوطنیفه علیه الرحمہ دیگر
علوم کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے بھی ایک مُسلِّم امام ہیں آپ کی طرف قلت حدیث
کی نبست یا آپ کوحدیث میں کمزور خیال کرنا رہ انصاف سے بعید ہے۔
عقیلی علیہ الرحمہ کی سند 31 کا بیان شروع تھا کہ جس میں رہ مُدکور ہے کہ امام اعظم
ابوطنیفہ حدیث میں ناقص تھے یہ بات قطعا غلط ہے اور تھا کی جمنافی ہے۔

# سندنمبر 32

اماع علی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محد المروزی نے کہا سامیں نے حسین بن حسن سے المروزی سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد بن علیل سے بوچھا کہ آپ امام ابوطنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا ابوطنیفہ کی رائے قدموم ہے، اوراس کی حدیث کا توذکر بی نہیں کیا جاتا۔

صنیفہ کی رائے قدموم ہے، اوراس کی حدیث کا توذکر بی نہیں کیا جاتا۔

(ضعفا م کیے عقیلی میں 285/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھامام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور یہ بات مجروح راوی نے آپ کی طرف غلط منسوب کر دی ہے ،اس کی سند میں واقع راوی عبداللہ بن مجمد المروزی ہے۔یہ باطل روایات بیان کیا کرتا تھا،میزان الاعتدال میں الرحمد في يبل توريخ هااناً لله واناً اليه مراجعون يجرفر ما ياصات معه علم كثير (إخبارالي عنيفيه واسحاب، ص75)

کہ امام ابوحنیفہ کے وصال فرمانے سے بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے مرکزی راوی جناب محدث ابن جرج علیہ الرحمہ کی بیکتنی بوی وزنی شھادت ہے کہ امام ابوصیفہ کے پاس علم کثیر تھا۔

محدث صيم كى عليه الرحمه باستدو كركرت بين كه جناب عبدالله بن واوَ وعليه الرحمة في محت فرما ياصن امراد ان يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب ابى حنيفة المحت من ذل العمى (اخبارا في صنيفة

کہ جو شخص جہالت اور تاریکی کی ذلت سے نکلنا چاہتا ہے اور فقد کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے۔ محدث جلیل فقیہ علامہ امام پزیدین ہارون علیہ الرحمہ نرماتے ہیں۔

كأن ابو حنيفة تقيأ زاهد عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمانه

(اخباراني حنيفه واصحابه م 36)

کہ امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ تقی پر بیز گارصاحب زہد، صاحب علم، سیجے انسان اور اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔

غور قرمائیں کہ ایک عظیم محدث جناب بزید بن ہارون علیہ الرحمہ کی کتنی واضح الفاظ میں بیر گواہی ہے کہ امام الوحنیفہ علیہ الرحمہ دیگر صفات حسنہ کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے بھی سب سے بڑے حافظ ہیں۔

محمد الله مالكا كان اماماً محمد الله الشافعي كان اماما محمد الله ابا حنيفة كأن اماما (كتاب الانتقام 32، جامع بيان العلم، 163/2) الله رحت نازل قرمائ امام مالك پروه امام تقے ، الله تعالی رحت نازل قرمائ امام شافعي يربي شك وه امام تصالله تعالى رحمت نازل كرے امام الوحنيف يروه امام تھے۔ امام ابوداؤ دعليه الرحمد جوكم محدثين كامام بين وه حضرت امام ابوحنيف كواس طرح امام مانة بين جس طرح امام ما لك عليه الرحمه اورامام شافعي عليه الرحمه كوامام مانة بين-الم علامدة من عليه الرحمة تذكرة الحفاظ من جب المام الوصيفه عليه الرحمة كا ذكركرت بيراتو آپ كوامام اعظم فقيه عراق بهي كہتے بيں \_ (تذكرة الحفاظ ص 126/1) غور فرما كي كدامام ذہبى عليد الرحمد جوفن رجال كمسلم امام بين حديث كامام بين وہ کتی ذمہ داری سے لکھتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں تو اگر آپ ضعیف الحدیث ہوتے توذہی علیہ الرحمہ جیسا نا قدفن رجال آپ کوا مام اعظم کے لقب سے کیوں ملقب کرتا۔ يُردَ بي عليه الرحمه بعد چندسطور فرمات بيل كه" كنان اصاصاً وسمعاً عالمهاً عاملاً متعبداً كبير الشأن ---كرآبام بين يرميز كار،عالم بأعمل بين عبادت كرار اور بہت بڑی شان والے ہیں۔

پھر آپ کی شان میں ،ضرار بن صرد ، یزید بن ہارون ،عبداللہ بن مبارک ، امام شافعی ،امام یجیٰ بن معین ،امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔ ( تذکر ۃ الحفاظ ، ص 127/1)

الم يكي بن معين عليه الرحمة فرمات بين ، لا بأس به لعد يكن يتهد ( تذكرة الحفاظ م 127/1) ہے، عبداللہ بن محمد المروزی بخبر باطل۔ (میزان الاعتدال بس 497/2) توجوشخص باطل حدیثیں بیان کرسکتا ہے وہ امام ابوصنیفہ کے بارے میں ایک بات بھی کہدسکتا ہے ، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ تو آپ کی رائے کومحتر مسجھتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے تھے۔

# سندنمبر33

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم ے عبداللہ بن احمہ نے کہا سنا میں نے اپ باپ سے وہ کہتے تھے کہ امام الوصنیفہ کی حدیث ضعیف ہے اور کہا کہ آپ ان کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔

#### الكاجواب

یہ ہے کہ اس کی نسبت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی طرف درست نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ الرحمہ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف فرماتے تھے، دیکھیے عقبل کی سندنم بر 30 کے تحت۔

پھر کسی کے بارے میں ہے کہنا کہ وہ ضعیف راوی ہے یا یہ کہنا کہ اس کی حدیث ضعیف ہے بیجر ح غیر مفسر ہے جو کہ اصول حدیث کی روشتی میں مردود ہے اور نا قابل قبول ہے۔

> امام ابوحنیفه علیه الرحمه سیح اور ثقه ہے امام المحد ثین امام ابوداؤد علیه الرحمہ فرماتے ہیں

اور مناقب موفق من 192/1 اور مناقب كوفق من 192/1 اور مناقب كوفق من 192/1 اور مناقب كرورى من 220/1 مين سياس كوفك من المحدث خطيب ولى الدين عليه الرحمة صاحب مشكوة ، اكمال مين فرمائة على المن محدث خطيب ولى الدين عليه الرحمة صاحب مشكوة ، اكمال مين فرمائة على المن على ا

کدابو حنیفہ علیہ الرحمہ صاحب علم ہے عالم باعمل ہے۔ متنقی پر ہیز گار ہیں عبادت گزار ہیں اور شریعت کے علوم میں امام ہیں۔

غور فرما کیں کہ خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ آپ کوعلومِ شریعت ہیں امام مُسلَّم مانتے ہیں امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ جو کہ فن رجال، حدیث واصول کے امام ہیں وہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔وھو ثقہ لا باس به (جامع بیان العلم ص 149/2)

وہ تقدیمیں اور آپ کی صدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کی بن معین سے بوچھا گیا اب و حسنی ف کسان یصدق فی الحدیث ؟ قال نعم صدوق (جامع بیان العلم ص149/2)

کیاابوحنیفہ صدیث میں سچے ہیں تو فر مایا ہاں وہ سچے ہیں استفاق کے میں میں سے وارد اور میں میں انداز

اور مناقب کردری میں ہے کہ امام احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یجی بن معین سے امام ابوحنیفہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا

عدل ثقة ما ظنك بهن عدله ابن المهاك و وكيع (مناقب كردرى م 91/1) في المهاك و وكيع (مناقب كردرى م 91/1) في في الم وهال اور ثقة تصحيح بن جراح كري الم الم العبدالله بن مبارك اوروكيج بن جراح كري م أن كي بارك بين خيال كرتے مو۔

اورمنا قب موفق ، س 192/1 اورمنا قب کردری ، س 220/1 میں ہاس طرح بالفاظ متقارب مروی ہے کہ امام کی بن معین سے امام ابو حذیفہ کے بارے میں موال کیا گیا کہ کیاوہ صدیث میں تقد تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، نعم شقة ، ثقة ، کان والله اوس ع من ان یکذب و هو اجل قدس اً من ذالك بال ابو حذیف تقد تھے تقہ خدا کی شمان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ جھوٹ بولیں۔ خطیب بغدادا پی سند کے ساتھ امام کی کی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بسالا یحفظ کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بسالا یحفظ

امام ابوحنیفہ تقدیقے وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جو حدیث ان کویا دنہ ہوتی تو وہ اس کو بیان نہ کرتے تھے۔

عافظ ابن جرعسقلانی صالح بن محراسدی کے جوالے سے امام ابن معین سے ناقل بین کرآپ نے فرمایا کان ابو حنیفة ثقة فی الحدیث كرامام ابوحنیف علیہ الرحم حدیث میں ثقة تھے۔

امام محدث علامه ابن جركى عليه الرحمه امام يحيى بن معين سے اس طرح نقل كرتے ہيں كرتے

کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ فقد اور صدیث میں ثقد اور سیچ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین مامون تھے۔ نی پاک تکافی ہے منقول ہواس میں امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ بیشرط لگاتے ہیں کہ عمل ے پہلے میدد کچھر کے جات کہ راوی حدیث سے صحافی رضی اللہ عنہ تک پر ہیزگاروں کی ایک جماعت النے قبل کرتی ہو پھروہ قابلِ عمل ہوگی۔ (میزان الکبری میں 63/1) امام حن بن صالح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ امام حن بن صالح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

كأن النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتاً في علمه اذا صح عندة الخير عن مرسول الله عليه و لمريعدة الى غيرة \_ (كتاب الانتقاء م 128)

کرابوحنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ تھم جانے والے، اور علم میں پختہ تھے ، جب اسکے نز دیک نبی پاک ٹائیٹا کی حدیث سیج ٹابت ہوتی تو اس سے غیر کی طرف وہ تجاوز نہ کرتے تھے

علامہ امام محدث ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التھذیب کے میں 630/5 پر گھر بن سعد عوفی سے ناقل ہیں کہ میں نے ابن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ابن کد ابوصنیفہ تقد تھے اور وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جوان کو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ابن حجر، پھر فرماتے ہیں کہ مالے بن حجمہ اسدی علیہ الرحمہ ابن معین علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ''کان اب وحنیفہ تھے المحدیث میں تقد تھے

غیرمقلدوں کے علامہ صدیق بن حسن قنوبی صاحب اپنی کتاب التاج المکلل مین یوں بیان کرتے ہیں کہ'' و کان عالمها عاملا زاهدا عابدا و سرعا تقبا کثیر الخشوع دائمہ التضوع الی الله تعالی (التاج المکلل ہم 131) امام علامدا بن عبدالبر مالکی محدث اندلس علیه الرحمه بطریق امام عبدالله بن احمد الله ورقی علیه المرحمه بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام یکی بن معین سے سوال کیا گیا اور سن رہاتھا تو انہوں نے فرمایا

فقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه ان يحدث و يأمرة و شعبه شعبة (الانقاء، 127)

کہ الوضیفہ تقہ سے میں نے کی سے نہیں سنا کہ کی ایک نے بھی ان کو ضعیف کہا ہو یہ شعبہ بن تجاج ہیں جو اٹکی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کیا کریں ۔ اور ان کو تھم وے رہے ہیں اور شعبہ علیہ الرحمہ تو آخر شعبہ ہیں (یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی ہوی شان کے مالک ہیں۔) مام محدث علی بن جعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ابو حنیفة اذا جاً بالحدیث جاً به مثل الدُس (جامع المانید، م 304/2) کدامام ابوطنیفه جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح چمکدار ہوتی ہے۔ امام وکیج بن جراح علیه الرحمه فرماتے ہیں که بلاشبه امام ابوطنیفه نے حدیث میں وہ احتیاط کی ہے جواور کسی سے الیمی احتیاط نہیں پائی گئی (منا قب موفق ہم 197/1) علامہ محدث القرشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ کے نزد یک

روایت حدیث کے جائز ہونے کی بیشرط ہے کدراوی نے جب سے حدیث یادگی ہو اس وقت تک درمیان میں اسے روایت بھولی نہ ہو (الجواہر المضید ،ص390) امام محدث فقیمہ مجتمد اصولی عارف باللہ ولی اللہ، شخ الاسلام والمسلمین

علامه سیری عبدالوهاب شعرانی علیه الرحمه میزان الکبری میں فرماتے ہیں جوحدیث

قال عبدالله بن احمد بن حنبل كذاب قال ابن خراش ، يضع الحديث (لسان الميز ان م 280/5)، (كتاب الضعفاء لا بن الجوزى ص 85/3) الم عبدالله بن احمد بن عنبل عليه الرحمه في فرمايا بيرجمونا ب - ابن خراش في كهابيه حديثين گراليا كرتا تفا-

تو جو خف حدیث پرجھوٹ بولتا ہووہ اگرامام ابن معین پرجھوٹ بول لے تو کیا تعجب ہے تو ابن معین پراس کاافتر اء ہونا واضح ہے۔

# سندنمبر 35

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے کہا بیان کی مجھ سے میرے باپ نے (لیعنی امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ) کہا بیان کی ہم سے عبداللہ بن عمر فی نے کہا ہو چھا میں نے سفیان سے عاصم بن ابی النجو دکی حدیث متعلق جو کہ مرتدہ کے بارے میں ہے کیا آپ نے سفیان سے میات آپ نے کہا کی ثقتہ سے نہیں تی پھر کہا کہ بارے میں ہے کیا آپ نے کا کہا کہ البوصنیفہ اس کوروایت کرتے تھے۔

(ضعفاء كبير عقيلي م 285/4)

لین امام سفیان کی زبان سے امام ابو حذیفہ سے تقد کی نفی بیان کی گئی ہے۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ جناب امام سفیان علید الرحمہ پریہ بہتان ہے امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو الے نصے۔ اس کتاب میں کامل الرحمہ تو اللہ علیہ الرحمہ کی بوی تعریف کرنے والے نصے۔ اس کتاب میں کامل ابن عدی کی پہلی سند کے تحت ملاحظہ فرما کیں کہ کتنے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ

کدامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ عالم باعمل ہیں ، صاحب زہد ہیں عبادت گزار، متحقی پر ہیز گار اور بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت آہ وزاری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت آہ وزاری کرنے والے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ کتاب کے آخر میں ایک پوراباب امام اعظم ابوحنیفہ کی توثیق و تعدیل میں بیان ہوگا۔ بیتو ضمنا عرض کیا ہے۔ الغرض امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بھی مُسلَّم امام ہیں اور حدیث میں تقد صدوق تصحیمیا کے سطور بالاسے واضح طور پر عیاں ہے۔

# سندنمبر 34

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن عثان نے کہا سامیس نے کہا کہ اللہ کی بن معین سے ان سے امام الوصیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا گدالا صنیفہ کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ (ضعفاء کبیر عقیلی میں 285/4) اس کا جواب:

یہ ہے کہ جناب امام کی بن معین علیہ الرحمہ کی طرف اس بات کی نسبت درست نہیں ہے کیونک آپ تو امام ابو حنیفہ کی تو ثیق کرنے والوں میں سے ہیں ال کا کتاب میں عقیلی کی سند نمبر 33 کے تحت و کیھیں کہ وہاں پر کتنے ہی حوالہ جات سے امام بن معین کی طرف ہے امام ابو حنیفہ کی تو ثیق بیان کی گئی ہے۔

ضعیف اور مجروح راوی نے امام بن معین علیہ الرحمہ کی طرف بیغلط بات منسوب کردی ہے۔سند میں واقع راوی محمد بن عثمان ہے۔ بورانا م اس طرح ہے محمد بن عثمان بن الی شیب توجب بدرادی ضعیف، کمزور، مختلط الحدیث اور لا یحتج به اور، ترك كاستحق ہو چرامام الائمه امام السلمین امام ابو صنیفه علیه الرحمہ کے بارے میں اس نے جو جرح امام سفیان توری علیه الرحمہ کی طرف منسوب کی ہے یقیناً وہ جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ سند کا مجروح ہونا واضح ہے تو پھر جرح جو کی گئی ہے وہ بھی باطل ہے۔

امام سفیان توری علیدالرحمد بالکل اس سے بری الذمه بین ۔ اور امام ابو منیفدرضی الله عند مسلم امام المسلمین بین ۔

الحمدالله يهال تك امام عقيلى كى ضعفاً ،كبير ك 285/4 268 to 285/4 تك جنتى جروحات امام اعظم البوحنيف عليه الرحمه بركى كئي بين ان سب كے جوابات يكمل موت \_ آئنده صفحات بين امام ابن حبان كى كتاب لمجر وجين كے جوابات ملاحظه فرمائيں \_ جنبول نے امام اعظم البوحنيف عليه الرحمه بر باسند جرح ذكر كى ہان بين ايك امام ابن حبان بين ايك امام ابن حبان بين آپ بحى فن رجال كے ناقد بن بين سے شار كيے جاتے بين آپ نافت بن جن جرح كو باسند ذكر كيا ہے تا كہ جرح كرنے والوں كى اپنى حيث بين واضح مو الله على جرح كو باسند ذكر كيا ہے تا كہ جرح كرنے والوں كى اپنى حيث بين واضح مو جائے۔

اب امام ابن حبان کی کتاب المجر وحین کے جوابات شروع ہوتے ہیں ملاحظ فرما کیں سفیان توری علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کرنے والے ہیں ،ضعیف، مجروح راوی نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف بیغلط بات منسوب کردی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ۔ سند ہیں واقع راوی عبداللہ بن عمرہ بیر راوی انتہائی مجروح ہے۔ تہذیب التحاذیب میں ہے

قال ابو زبرعة عن احمد كان يزيد في الاسناد و يخالف ، قال عبدالله بن على بن المديني بن سعيد لا بن على بن المديني عن ابيه ضعيف قال عمر و بن على كان يحيي بن سعيد لا يحدث عنه و قال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب قال صالح جزبة لين مختلط الحديث قال النسائي ضعيف قال بو حاتم لا يحتج به قال ابن حبان فاستحق الترك.

(تهذيب التحديث الترك.

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوزر عدامام احمد سے بیان کرتے ہیں کہ بیر اوی حدیث کی اسنادیس زیادتی کرتا ہے۔ اسادیس زیادتی کرتا ہے۔ علی بن مدینی نے کہا بیضعیف ہے

عروبن علی نے کہا کہ یہ کی بن سعداس سے حدیث بیان نہ کرتے تھے یعقوب شیب نے کہا کہ یہ کی مدیث میں اضطراب ہے۔
صالح جذرہ نے کہا یہ راوی کمزور ہے، خلط الحدیث ہے۔
امام نسائی نے کہاضعیف الحدیث ہے۔
ابوجاتم نے کہااس کے ساتھ ولیل نہ پکڑی جائے۔
ابن حبان نے کہا یہ ترک کا مستحق ہے۔

# امام ابن حبان عليد الرحمدكي

# كتأب المجروحين كيجوابات

نا قد فن رجال امام علامه ذهبي عليه الرحمه ميزان الاعتدال ، ص 274/1 ير اور حافظ الدياام علامه ابن مجرع سقلاني عليه الرحمه ، القول المسدد ، ص 33 يرفرمات بيل كه والنظم من القول المسدد وابن حبأن مريماً جرح الثقة حتى كأنه لا يدمى ما يخرج من ماسه -

''اورا بن حبان کئی مرتبہ ثقد راوی پر بھی جرح کر دیتا ہے حتی کہ ابن حبان یہ بھی جرح کر دیتا ہے حتی کہ ابن حبان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سرے کیا نگل رہا ہے''
امام ابن ججراور امام ذہبی علیجا الرحمہ دونوں بزرگوں نے بچے فرمایا کہ ابن حبان تقدراوی کو بھی ضعیف کہد دیتا ہے ۔ اس کی مزید صدافت آئندہ سطور میں واضح جوجائے گل کہ ابن حبان نے امام الائمہ امام السلمین سراج امت الوحنیف رضی اللہ عنہ جیے عظیم القدر جلیل المرتبت شخصیت پر کیسی جرح کی ہے وہ بھی مجروح اور ضعیف روایت کے ساتھ۔۔

# امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ

امام ابن حبان عليه الرحمه نے باسند جرح ذکر کی ہے تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے۔ابن حبان نے باسند جرح ذکر کرنے سے پہلے کچھاہیے خیالات کا اظہار کیا ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ

جھڑالو تھے اور ظاہر طور پر پر ہیز گار تھے اور حدیث آپ کافن نہیں ہے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک سومیں حدیثوں میں الرحمہ نے ایک سومیں حدیثوں میں غلطی کی ہے یا تو سند میں یا پھرمتن میں تو جب آپ کی خطاء صحت پر غالب ہے تو آپ ترک کے ستحق ہیں لینی آپ سے حدیث نہ لی جائے۔
ترک کے ستحق ہیں لینی آپ سے حدیث نہ لی جائے۔

ایک اور جہت ہے بھی آپ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے کیونکہ آپ ارجآء کی طرف دعوت دیتے تھے اور بدعت کی طرف بھی دعوت دیتے تھے، آئمہ کے درمیان اس بات میں خلاف نہیں ہے کہ ایو حذیفہ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے اور آئم مسلمین تمام شہروں والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ملخصا، کتاب المجر وحین، می 406/2۔

امام ابن حبان عليه الرحمه نے جو بيسب يجھ امام ابو صنيفه عليه الرحمه كے بارے ميں كہا ہے اور حقیقت كے خلاف كہا ہے۔ بارے ميں كہا ہے۔

امام ابن حبان کی پیدائش 270 ہجری کے بعد ہے جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن حبان اور امام ابو حنیفہ کے درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حنیفہ کو درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حنیفہ کو دیا تک نہیں ان کا زمانہ نہ پایا بلکہ امام ابو حنیفہ کے وصال کے وقت ابن حبان ابھی بیدا بھی نہ ہوئے تھے بلکہ 120 سال بعد میں بیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ابن جہان نے کیسے کہدیا اس لیے بیسب کچھ بے حقیقت ہے اور امام کی طرف غلط با تیں حبولیل منسوب کی ہیں۔

ان کو بھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے۔

(تاريخ ابل حديث ، ص فمبر 78 ، بحواله منهاج السنه ، ص 231)

(ج) امام ما لک،امام احمد،امام ابوحنیفه وغیرهم انکه سلف میں سے بیں۔ (تاریخ ابل حدیث ص 78)

الغرض ابن حبان كا تشده ہے يا پھر غلط نبی ، اللہ تعالی ہم سب كومعاف فر مائے آئین ۔ پھر جو ابن حبان نے كہا كہ حدیث امام ابو حنیف كافن نہیں بيہ بھی بالكل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے دیکھے اس كتاب میں عقیلی كی سند نمبر 33 کے تحت دیکھیں كہ امام ابو حنیف علید الرحمہ امام الحدیث ہیں اور ثقہ ، صدوق ہیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ جبیباا مام حدیث اور فن دجال کا ناقد ، امام ابو حذیفہ کو امام اعظم فقیمہ عراق لکھتے ہیں۔

انشاء الله تعالیٰ کتاب کے آخر میں آئمہ سلمین کے وہ ارشادات بیان ہوں گے جو انہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

# كتأب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1

ابن حبان نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ذکر یا بن یجی الساجی نے بھرہ میں کہا بیان کیا ہم سے بندار اور محمد بن علی المقدی نے کہا بیان کیا ہم سے معاذبن العنبر کی نے کہا سامیں نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے کہ ابو صنیفہ سے دوبار کفر سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(کتأب المحبود حین ابن حبان صفیم (406/2)

باقی جواین حبان نے آپ کی طرف سے غلط اور بے دلیل بات منسوب کی ہے كه آپ مرجى تضاورار جاء كى طرف اور بدعت كى طرف دعوت دييج تھے، يېجى قطعا غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ بے شک حضرت امام ابوضیفد اہل سنت و جماعت کے امامول میں سے ایک عظیم امام میں ۔ غیر مقلدول کے علامہ محد ابراہیم میر سالکونی صاحب این کتاب تاریخ الل حدیث میں امام ابوحنیفه رضی الله عند کا کیا خوب ترجمه لکھتے ہیں ۔اورآپ پرلگائے گئے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ان میں ایک اعتراض بيارجاءوالابھى ہے۔اس كے متعلق علامہ تحدا براہيم ميرسيالكو في صاحب لكھتے ين اول يدكرآب پريد بهتان ب،تاريخ ابل حديث صفي نمبر 77-پھراہن تیمیہ ہے بحوالہ منہاج السندذ كركرتے ہيں كدابن تيميہ نے كہاكہ جس طرح كدا كرچه بهت لوگول نے كئي مسائل ميں امام ابوحنيقه عليه الرحمه كى مخالف کی اورآ پ پران امروں کا انکار کیا لیکن کوئی شخص بھی ان کی فقاہت اورفہم اورعلم میں شک نہیں کرسکتا اورلوگوں نے آپ سے بہت ی ایسی چیزیں لقل کیں ہے ان كامقصداً پ پر برائی تھو پٹا تھا۔حالانكہ وہ باتیں آپ برقطعی طور پرجھوٹ ہیں۔مثلا خزیر بری اور مثل اس کی دیگر مسائل

(ب) ای طرح دوسرے موقع پرامام مالک علیه الرحمه، امام شافعی علیه الرحمه، امام شافعی علیه الرحمه، امام احمد علیه الرحمه، امام احمد الرحمه، امام بخاری علیه الرحمه، امام ابوداؤ وعلیه الرحمه، وغیره آثمه الل سنت کے ساتھ امام ابو بوسف علیه الرحمه، امام محمد علیه الرحمه اور آپ کے شاگر دوں امام ابو بوسف علیه الرحمه، امام محمد علیه الرحمه اور امام حسن بن زیاد علیه الرحمہ کا ذکر بھی ان کے ساتھ قام کرکے سب کے علم وفضل اور اجتہا دکی تعریف کرتے ہیں حالا تکہ بعض مصنفین نے

### اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کھ جوامام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان سے کہلوایا گیا
ہے بیآ پ پر بہتان ہے کیونکہ آپ سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابو
صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح نفے، دیکھیے ای کتاب میں کامل ابن عدی
کی سندنمبر 1 کے تحت ، اس کا دومراجواب بیہ ہے کہ اس کی سند مجروح بجرح مفسر ہے۔
اس لیے درجہاحتجاج ہے ساقط ہے۔ اس کی سند میں زکریا یجی الساجی ہے۔ یہ فود بنظم
فیرادی ہیں۔ ''میزان الاعتدال' میں ہے کہ'' قسال اب والحسن بس قسطان ،
مختلف فیدہ فی الحدیث و ثقدہ قوم ضعفہ آخرون ''

(ميزان الاعتدال نمبر 79/2)

کہ ابوالحن بن قطان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حدیث میں اختلاف ہےگئی حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے۔
حضرات نے اس کی توثیق کی ہے اور کئی حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے۔
اس کی سند میں واقع راوی ، بندار بن عمر الرویانی ہے اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے کہ 'فال الدخت شب کذاب '' (میزان الاعتدال ، نمبر 353/1)

میں ہے کہ 'فال الدخت شب کذاب '' (میزان الاعتدال ، نمبر 353/1)

کرخشی نے کہا کہ بیداوی جموعا ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ 324/5 کے حاشیہ میں ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ 324/5 کے حاشیہ میں ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ 324/5 کے حاشیہ میں ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ وقتا ہے اور متروک ہے۔

تو جھوٹے اور متر وک روات نے امام سفیان توری کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی جس سے امام سفیان توری یقیناً بری ہیں۔ جب سند کا ابطال واضح ہو گیا تو جرح بھی باطل ہوگئ۔

# ابن حبان کی سند نمبر 2

ابن حبان نے کہا کہ خردی ہم کواحمہ بن یکی بن زہیر نے تستر میں کہا

بیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم بغوی نے کہابیان کیا ہم سے سن بن ابی مالک نے

ابولوسف سے انہوں نے کہا اول من قال القرآن مخلوق ابو حنیف یوید بالکوفة

(کتاب المجروحین ابن حبان صفیر 406/2)

کوفہ یں جس نے سب سے پہلے قرآن کو تخلوق کہا ہے کہ وہ ابو صنیفہ ہے۔ اس میں سے اعتراض کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ قرآن مجید کو تخلوق کہتے تھے، معاذ اللہ اس کا جواب:

یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور حقائق کے خلاف ہے حضرت امام اعظم الوصیف کا ہرگر یہ عقیدہ نہ تھا، امام و جبی علیہ الرحمہ جو کوفن رجال کے امام ہیں۔ وہ اپنے رسالہ منا قب الامام میں فرماتے ہیں کہ ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا سنا میں نے ابوعبد اللہ احمد بن خبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لے مسلم عند منا ان ابا حدید فقہ علیہ الرحمہ قال القرآن مخلوق فقلت الحمد بللہ (مناقب الامام ابی حنیف و صاحبیہ لامام الذهبی، ص 27)

اس روایت بیس خودامام ابو صنیف رضی الله عند کا ارشاد موجود ہے کہ قرآن مجید کلو تنہیں ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند سے دواور روایات ورج کی ہیں کہ امام ابو میں میں کہ امام ابو صنیف نے فرمایا "من قال القدآن مخلوق ہو کافر و فی مروایة ہو مبتدع" (تاریخ بغدادی می 383/13)

کے جس نے قرآن شریف کو گلوق کہا وہ کا فر ہے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو گلوق کہا وہ کو کی ان جیسی بات نہ کیے نہ ہی کو کی استکے پیچھے مماز پڑھے۔ فماز پڑھے۔

غور فرما کیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو مخلوق کے وہ کا فر ہے بدعتی ہے ان کے پیچھے نماز تک جائز نہیں ہے۔اس کے باوجود بھی اگر کوئی امام صاحب کی طرف سے جھوٹی نسبت کرے کہ آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو یقیناً اس نے انصاف نہ کیا۔ پس واضح ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یقیناً اس برے عقیدے سے بری الذمہ ہیں۔

خودامام الوحنيفه رضى الله عندائي كتاب فقدا كبريس ارشاد قرمات بي كه قرآن كلام الله بخلوق نبيس ب-

پر حضرت ملاعلی قاری علی الرحماس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی
سے کہ جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ کا فر ہے ، پھر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ
الباری اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ بیہ بات امام
ابو یوسف سے مجھے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور امام ابو صفیفہ کی رائے متفق
علیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جو قرآن کو مخلوق کے وہ کا فر ہے۔ (شرح فقد اکبر از ملاعلی

کہ جمار سے نزویک سے بات پا بیرصحت کونہیں پینچی کہ امام ابوطنیفہ نے قرآن کو کلوق کہا ہو حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کی بیشہادت کتنی بڑی ہے کہ بیہ بات پا بیرصحت کو نہیں پینچی ، واضح ہو گیا کہ بیرسب پچھامام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہے جس سے آپ قطعاً بری ہیں ۔ امام احمد بن طنبل والی روایت کو خطیب بغدادی نے بھی تاریخ المحمد اللہ بغدادی نے بھی تاریخ بغدادی نے متصل ایک افتداد صحف کے سے باسند۔ اور دوایت درج کی ہے باسند۔

كه جناب ابوسليمان جوز جاتى اورمعلى بن منصور رازى دونوں نے كہاكه ما تىكلىد ابو حنيف ولا ابو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا احد من اصحاب

في القوآن (تاريخ بغراد ص 384/13)

قرآن کو محلوق نہ تو امام ابو صنیفہ نے کہانہ ہی امام ابو یوسف نے نہ ہی امام زفر نے نہ ہی امام محمد نے اور نہ ہی امام ابو صنیفہ کے کسی اور شاگر دیے ، تاریخ بغداد کی ان دوروایات سے بھی واضح ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ قطعاً اس عقیدہ سے بری ہیں۔ آپ نے ہرگز ہزگر قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا۔

یر میں آپ پرافتراء ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی سندے پیدذ کر کیا ہے کہ جناب تھم بن بشیر کہتے تھے کہ میں نے جناب سفیان بن سعید توری اور جناب نعمان بن ثابت سے سنادہ دونوں فرماتے تھے کہ

> القرآن كلام الله غير مخلوق (تاريخ بغدادس383/13) قرآن شريف الله تعالى كاكلام إورخلوق نبيس بـ

اس كىسنديس سفيان بن وكيج بدانتها كى مجروح بـ

امام بخاری علیدالرحمد نے فرمایا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے اس کو القین کرنے کی وجہے امام ابوزرعد نے کہا ہے متھم بالکذب۔

(ميزان الاعتدال م 173/2، كتاب الضعفاء و المتروكين ، 4/2، المغنى في الضعفاء م 4/19/1)

اورخودا بن حبان ای کتاب الجر وطین کے س 456/1 پر لکھتے ہیں کہ سے سفیان بن وکیج ترک کاستی ہے۔

امام ابن حبان پر بخت تعجب ہےاس راوی کومتر وک بھی کہتے ہیں اور پھراس کی سند سے شخ الاسلام واکسلمین امام اعظم ابوعنیفہ رضی اللدعنہ جیسی شخصیت پر طعن بھی کرتے ہیں ۔(یاللعجب)

الم م ابن عدى قرمات ين السه كسان يتسلق ما لقن \_\_\_كامل بن عدى، صاحل من عدى، صاحل الله عدى، صاحل الله عدى، صاحل الله عدى، ص

سیسفیان بن وکیج تلقین قبول کیا کرتا تھا۔ سند کا مجروح ہونا واضح ہے تو جرح بھی باطل ہوگئ۔

# ابن حبان کی سند تمبر 4

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کواحد بن علی بن ٹنی نے موصل میں کہا کہ بیان کیا ہم سے ابونشیط محمد بن ہارون نے ، کہا بیان کیا ہم سے محبوب بن مویٰ نے یوسف بن اسباط سے ، یوسف بن اسباط نے کہا کہ کہاا بوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ،لسو ادس کسنسی قاري م 26-25 مطبوعة في كتب خانه، آرام باغ، كراچي)

تو ان ٹھوں حوالہ جات ہے واضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ قرآن کومخلوق کہنے والے کو کا فر کہتے ہیں۔

اورامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کاعقبیدہ بیہے کہ قرآن اللہ نعالیٰ کی کلام ہے خلوق نہیں۔

# ابن حبان کی سند نمبر 3

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن وکیج نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن وکیج نے کہا بیان کیا ہم سے عمر بن حماد بن البی صنیفہ نے کہا بنا میں نے اپنے باب ابو صنیفہ سے وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ (کتاب المجدوحین ابن حبان صرفبر 406/2)

#### اس كا جواب

یہ ہے کہ اس سے پچھلی سند کے تحت مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ
رضی اللہ عنداس الزام ہے بری الذمہ ہیں آپ کا ہرگزیہ عقیدہ نہیں، مجروح راویوں
نے امام اعظم رضی اللہ عنہ پرآپ کے بیٹے حصرت جماد علیہ الرحمہ کی ذبان ہے بیالزام
لگایا ہے۔۔اس کی سند میں حسین بن اور ایس افساری ہے بخت ضعیف ہے۔
میزان الاعتدال اور لسان المیز ان میں ہے کہ یہ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔
(میزان الاعتدال می راب الاعتدال ص 531/1 دلیان المیز ان جی 272/2)

توجو محص رسول الله تُنْ الله الله كا حاديث مين جموث بولتا تصاامام ابوحنيفه اس كى زبان سے كيسے محفوظ رو سكتے تھے۔ این جزم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے تمام شاگر داس بات پر متفق ہیں کہ امام ابوصنیفہ کا مذہب سے کہ ضعیف صدیث بھی ، قیاس ورای ہے بہتر ہے۔ ذراغور فرما ئیں۔ جوامام اپنی اول دلیل قرآن کو بتائے ، پھر سنت کو پھر اقوال صحابہ کو اور جس کے نزدیک ضعیف صدیث بھی قیاس ہے بہتر ہو بھلا وہ امام بیہ بات کہہ سکتا ہے؟ ، کمار کررسول اللہ کا اللہ بھا گھا تھے تو میرے بہت سے اقوال کو اپنا لیتے (معاذ اللہ) کہ التہائی ضعیف ہے ، اس کی سند میں محبوب بن موی ہے۔ پھراس کی سند میں محبوب بن موی ہے۔

قال الدامى قطنى ليس بالقوى

(ميزان الاعتدال، ص442/3، المغنى في الضعفاء، ص249/2)

داقطنی نے کہا کہ بدراوی قوی نبین ہے۔

براس کسند میں ایسف بن اسباط ب\_اس کے متعلق آئمے نے فرمایا

قال ابو حاتم لا يحتج به (قال البخاسي كان قد دفن كتبه)

(ميزان الاعترال عن 462/4)

کدابوحاتم (بعنی خودابن حبان) نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ،اورامام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایاس کی کتابیں وقن ہو گئیں تھیں۔
قال ابو حاتمہ لا یحتج به یغلط کثیرا (المغنی فی الضعفاء، ص 556/2)
ابوحاتم (بعنی ابن حبان) نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور بیراوی کثیر فلطیال کرتا ہے۔

الم ابن حیان پر تعجب ہے جس راوی پرخود جرح کررہے ہیں اسی مجروح راوی ہے الم ابوحنیفدرضی اللہ عند پر جرح کے سلسلہ میں دلیل پکڑر ہے ہیں۔ مرسول الله عظم " لا خذ بكثير من قولى و هل الدين الا الراى الحسن ' مرسول الله علي المحسن ' (كتأب المجروحين ابن حبأن صغير 407/2)

ابوصنیفہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ تَا اَلْیَا جُھُوکو یا لیتے تو میرے بہت ہے اقوال کواپنا لیتے اور دین تواچھی رائے کا نام ہے۔

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ سب مجھ غلط اور باطل ہے امام ابوحثیفہ رضی اللہ عنہ نے ہرگزیہ بات نہیں کہی اور نہ ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں ، یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کر سكتاامام ابوهنيفه رضي الله عندتو پھرامام المسلمين بين آپ بيه بات کيے کهه ڪتے ہيں۔ خطیب بغدادی نے اپن سندے بیان کیا ہے گہ امام ابوحنیفد صنی اللہ عنہ نے فر مایا سب پہلے میں قرآن شریف سے دلیل لیتا ہوں اگر ند ملے توسدت رسول تُلْفِیا ہے، اگر نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین ہے جس کا حیابتا ہوں قول لے لیتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم <sup>شعب</sup>ی ، ابن سیرین علیہم الرحمہ پر ہوتو جس طرح انہوں نے اجتهاد كيااى طرح مين بھى اجتهاد كرتا موں\_(تاريخ بغدادى بص 368/13) یمی بات امام ذہبی علیہ الرحمہ نے مناقب الامام الی حنیف 20 پر درج کی ہے۔ امام والبي عليد الرحمة فرمات بي كه فسأل ابس حوم جسيع اصحاب ابي حنيفة مجمع ون على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث اولى عندة من القياس و الرأي (مناقب الامام الي عنيف ص 21)

فأل البخاس، " سكتو اعنه

قال احمد بن حنبل " اكذب الناس ، و كذا قال اسحاق بن ماهويه و كذبه حفص بن غياث " (الران المير ان عر 232/6)

ی بن معین نے کہاء اللہ کی قتم بیچھوٹ بولتا ہے۔

عثان بن ابی شیبہ نے کہا میراخیال ہے کہ قیامت کے دن اس کو دجال بنا کر اٹھایا طائر کا

الم احدنے فرمایاء بیحدیثیں گھڑتا تھا

الم بخاری، نے فر مایا: اس کی حدیث سے محدثین نے سکوت کیا ہے الم احمد بن عنبل نے کہاریرسب لوگوں سے زیادہ جھوٹا ہے

ای طرح بی اسحاق بن راهویدنے بھی کہا ہے

اور مفص بن غياث نے بھي اس كو جھوٹا كہا ہے۔

تواس جھوٹے نے سیدنا امام الائمَہ حصرت امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ ابلاہے سند کا ابطال واضح ہے تو پھر جرح بھی باطل ہوگئی۔

# ابن حبان کی سندنمبر 6

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو تھر بن قاسم بن حاتم نے کہا بیان گیا ہم سے فلط بن حاتم نے کہا بیان گیا ہم سے فلط بن صند نے کہا کہ بیں سفیان توری کیا بن صند نے کہا کہ بیں سفیان توری کے پاس تھا مکہ مکر مدیس میزاب رحمت کے پاس پس ایک آ دمی آیا اس نے کہا کہ ابو منیفد وفات یا گئے ہیں۔

# ابن حبان کی سند تمبر 5

ابن حبان نے کہا، خردی ہم کوعلی بن عبدالعزیز نے اُبیّ نے کہابیان کیا ہم سے عمرو بن محمدالس نے ابوا بختری ہے کہاستا میں نے امام جعفر صادق رضی الشعند سے وہ فرماتے تھے، اے الشاتو گواہ ہے کہ ہم اس فیضان نبوت کے وارث ہیں اپنے باپ حضرت ابراہیم فلیل الرحمٰن علیہ السلام اور اس گھر (بیت اللہ) کے وارث ہوئے ہیں اس فی اس بین اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس فلم بین اپنے جدا مجد جناب حضرت محمد رسول اللہ فالیہ کی طرف سے، پس لعنت کر میر کی طرف سے اور میں اللہ عنہ، پر۔ (معاف اللہ) طرف سے اور میں اللہ عنہ، پر۔ (معاف اللہ) طرف سے اور میں اللہ عنہ، پر۔ (معاف اللہ)

#### الكاجواب:

یہ ہے کہ ضعیف مجروح راویوں نے سیدنا امام الائمہ امام اکسلمین ، گُلُّ الاسلام امام جعفر بن محد المعروف امام جعفرصا دق رضی الله عنه پر بہتان لگایا گیا ہے۔ اس کی سند مجروح ہے اس لیے ساقط الاعتبار ہے۔اور نا قابل قبول اس کی سند ہیں الا النجتری ہے۔

> اصل نام: وهب بن وهب بهاس كم تعلق آئمد كرام كى دائر ويكهين قال يحيي بن معين" كأن يكذب والله"

قال عشمان بن ابي شيبه "اسى انه يبعث يوم القيامة دجالا"

قال احمد "كأن يضع "حديث"

کہ امام احمد بن طنبل کے نزد یک میراوی متروک ہے اور آپ کے غیرنے اس کو قبول کیاہے۔

برحال یہ منظم فیدراوی ہے۔ توضعیف اور خطا کارراویوں نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ پر بہتان لگایا ہے۔ جس ہے آپ قطعی طور پر بری الذمہ ہیں۔ سند کاضعف ظاہر ہے اور جرح بھی باطل ہوگئ۔

# این حبان کی سند تمبر 7

یہ ہے کہ یہ بھی جناب امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے آپ بالکل اللہ ہیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو معزت امام الوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے اس کتاب میں کامل الن عدی کی سند نمبر 1 کے تحت اس کی سند مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق احتجاج نہیں ہے۔

سفیان نے کہا جااور ابراہیم بن طھمان کواس کی خبردے، وہ آ دمی آیا تو اس نے کہا کہ بین نے ابراہیم بن طھمان کو حالت نیند میں پایا، میں نے اس کی اطلاع سفیان کود کا ا مین نے ابراہیم بن طھمان کو حالت نیند میں پایا، میں نے اس کی اطلاع سفیان کو در خوش انہوں نے کہا تیرے لیے خرائی ہو، جا ابراہیم بن طھمان کو بیدار کر اور اس کو بیخش خبری دے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مرگیا ہے۔اللہ کی شم اسلام بیں ابوطیفہ خبری دے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مرگیا ہے۔اللہ کی شم اسلام بیں ابوطیف سے زیادہ منحوں شخص پیدا نہیں ہوا اور اللہ کی شم ابوطیفہ رضی اللہ عنہ نے آ ہستہ آ ہت اسلام کو کلڑے کر دیا ہے۔ (معاذ اللہ) کتاب الحجر وجین ابن حبان ، ص 207/2

یہ کہ بیر حضرت مفیان توری علیہ الرحمہ پر جھوٹ ہے جس سے آپ تلا ا بری بیں آپ تو ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست معتقد ہے اللہ عنہ کتاب میں کامل ابن عدی کی سند نمبر 1، کے تحت وہاں ان اقوال کا بالنفسیل میان ہے۔ جو آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں۔ ابن حبان کی اس سند میں خیل بن هند ہے۔ ابن حبان کی اس سند میں خیل بن هند ہے۔ اس کے متعلق لسان الحمیز ان میں ہے۔ یخطنی و یخالف اس کے متعلق لسان الحمیز ان میں ہے۔ یخطنی و یخالف

(لسان الميز ان يص 411/2)

بیراوی خطا کار ہے اور ثقات کے خلاف روایات بیان کرتا ہے۔ اس کی سند میں عبدالصمدین حسان المروزی ہے۔ اس کے متعلق المغنی فی الضعفاء میں ہے۔ ترکہ احصد بن حنبل و قبل غیرہ (المغنی فی الضعفاء، ص 626/1) جماعت کے ساتھ لیس ایک عمدہ شیخ نکلے وہ فرمار ہے تھے اے لوگو! اس نے (لیحنی ابو حذیفہ) نے دین محمد و کو بدل ڈالا ہے میس نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں تو اس نے کہا ، بیتو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور جس کے متعلق کہا ہے وہ ابوطنیفہ ہے۔

(کتاب الجمر وطین ، ص 207/2)

#### ال كاجواب:

سے کہ بیا کی اعتبار نہیں ہے اس کا معاملہ ہے جو کہ شرعی طور پر جمت نہیں ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں آئمہ دین ہے اسے خواب مردی ہیں کہ اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے ۔ اگر طوالت کا خوف دامن گیرنہ ہوتا تو میں بہت سے خواب بیان کرتا جو آئمہ دین سے مروی ہیں اس کی سند میں واقع تینوں راوی عبدالکبیر بن عمر الخطابی ، علی بن جندب ، محمد بن عامر الطائی ، ان کا ترجمہ مجھے نہیں ملا ، تو جب تک ان کی ثقابت ثابت نہ ہوجائے اس وقت تک اس سند کو سے بھی نہیں کہا جا سکتا ۔ اگر چہا مام ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ شان میں آئمہ کے خواب تو کشیر تعداد میں ہیں تا ہم ایک دوخواب بیان کے جارہے ہیں ۔

امام صیمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ عبد الحکیم بن میسرہ نے کہا کہ ہم مقاتل بن سلیمان کے پاس تصاس وقت اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار کا اجتماع تھا ایک آ دمی کھڑا ہوا اس نے وائیس بائیس نظر کی پھر فرمایا اے لوگو! اگر میس تمہارے نزدیک عادل ہوں تو مقاتل کے سامنے جھے عادل کہو ۔ لوگوں نے کہا اے الا الحن تم عادل اور بسندیدہ ہواور جائز الشہادت ہوتہارا قول مقبول ہے ۔ تمہاری

اس کی سند میں تعیم بن حماد ہے۔ اگر چہ بعض آئمہ سے ان کی ثقابت بھی آئی ہے تا ہم اہام ابوداؤد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کے پاس بیس حدیثیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے امام نسائی نے کہاری ضعیف ہے اور اس سے دلیل نہ پکڑی جائے کہ بیرحدیثیں گھڑتا تا اور امام ابوحنیف کے بارے میں جھوٹی حکایات روایت کرتا تھا وہ سب کی سب جھوٹ

يں۔ (میزان الاعتدال، ص 269/4)

تعیم بن حماد کے بارے میں امام ذہبی علیہ الرحمہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ تعیم بن حماد کی سندسے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف جو پھی مروی ہے وہ سب جموث م منا ہے۔ پھراس کی سند میں ابواسحاق فزاری ہے۔ قبال ابن سعد ثقة فاضلاً محشور الخطأء فی حدیثه الحکمار (تہذیب التہذیب، ص 99/1)

ا بن سعد علیه الرحمہ نے کہا ثقة فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ فلطی ہوتی ہے کسی راوی کا کشیر الخطاء ہونا ہی جرح مفسر اور سخت جرح ہے۔

لیں سطور بالا سے واضح ہوگیا کہ بیسب بچھامام سفیان توری علیدالرحمہ پرجھوٹ ہے۔ جب سند کا مجروح ہونا واضح ہوگیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئی۔

# ابن حبان کی سند نمبر 8

ابن حبان نے کہا بخبر دی ہم کوعبدالکبیر بن عمرالخطا بی نے بصرہ میں کہابیان کیا ہم سے علی بن جندب نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن عمرالطائی نے کہا میں نے (خواب) میں دیکھا گویا کہ میں دمشق کی مسجد کی سیڑھی پر کھڑا ہوں ،لوگوں کی ایک ہاری بجائے پانچ رکعات پڑھا کیں، پھرسلام کے بعد تجدہ سہوکیا، تو ابوحنیفہ نے کہا اگر چھی رکعت میں نہیں بیٹھے تو بینماز اس کے برابر بھی نہیں ہے اوراشارہ کیاز مین کی طرف اورز مین (مٹی) اٹھائی اوراس کو پھینک دیا۔

(كتأب المجروحين لابن حبأن ، ص408/2-407)

#### ال كاجواب:

یہ ہے، یہ می سند مجروح ہے اس لیے قابل النفات نہیں اس کی سند میں زکریا بن یخی الساجی ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے کہ ابوالحسن بن قطان نے کہا کہ اس کی صدیث میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ثقہ کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ثقہ کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (میزان الاعتدال بص 79/2)

> اس کی سند میں علی بن عاصم ہے۔ تہذیب میں ہے۔

على بن عاصم كثير الغلط ، يغلط كذاب ، ليس بالقوى ، وغيرة (تهذيب التحديب، ص 219/4-218)

على بن عاصم بہت زیادہ فلطی کرنے والا ہے۔جھوٹا ہے، قوی نہیں ہے۔ توجب سند میں ایسے کذاب ہوں کثیر الغلط ہوں تو یقینا ایسی سند مجروح ہوتی ہے۔ اور قابل النفات نہیں ہوتی ً۔

جب سند كالبطال واضح بهو كميا توجواعتراض كميا كميا تفاوه بهى دور بهو كميا-

بات مچی ہوتی ہے بیان کرو کیا بات ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی آ دی منارہ سیتب پر ندا کرتا ہے کہ اے لوگورات کو ایک فقیہ جنتی کا وصال ہونے والا ہے۔ لیل ہم نے صبح کی تو اس ون سوائے حضرت ابو حنیف کے كوئی نبين فوت موا تقار (مناقب الامام واصحاب م 89) الى اىك خواب امام صاحب على الرحمد كى شان مين كافى ب-امام ذہبی اپنے رسالہ منا قب الامام وصاحبیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ ابوقیم نے فرمایا کہ میں حسن بن صالح کے پاس گیا (ان کا بھائی فوت ہو گیا تھا) تو <u> جھے</u> حسن بن صالح نے فرمایا اے ابوقعیم میں نے رات خواب میں اپنے بھائی کودیکھا**ت** اس پر سبر لباس تھا میں نے کہا اے بھائی کیا تو فوت نہیں ہو گیا تھا کہا کیوں نہیں --- يو چھا الله تعالى نے تيرے ساتھ كيا سلوك كيا ہے تواس نے كہا جھے بخش دا ہے اور فرشتوں کے سامنے میرے اور ابھ فیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فخر کیا ہے ہیں نے یو چھا کیا نعمان بن ٹابت ابوحنیفہ، کہا ہاں تو میں نے کہاان کی منزل کہاں ہےتو کہااگل علیین کے قرب میں \_(مناقب الامام، ص 33-32)

کیا بید دونوں خواب امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کی شان میں کافی نہیں ہیں۔ سر

# ابن حبان کی سند نمبر 9

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کوز کریا بن کیجی الساجی نے کہابیان کیا ہم ہے احمد بن سنان القطان نے کہاسنا ہیں نے علی بن عاصم سے وہ کہتے تھے کہ میں نے الد حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابراہیم بن علقہ عن عبداللہ روایت ہے کہ نبی کریم تا اللہ اللہ ا الم اعظم کی صدیث سے محبت اور عمل دیکھیں اس کتاب میں عقیلی کی سند نمبر 27 کے تحت گفتگوموجود ہے۔

مراس كى سند بھى قابل اعتبار نبيس سنديس ابراجيم بن فحاج ب-

لمان میں ہے بیعبدالرزاق سے روایت کرتا ہے اور اس سے محود بن غیلان بیم مکر مجود کی ہے۔ ( لمان المیز ان ، مجول ہے۔ ( لمان المیز ان ، ص 45/1)

لمان الميز ان سے واضح ہوگيا كديد باطل روايات كرنے والا ہے۔ تو پھراس كاكيا اختبارہ۔

# این حیان کی سندنمبر 11

# ابن حبان کی سند نمبر 10

#### ال كا جواب:

یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس کے متعلق کیا ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود
ہے ۔اس وقت اس مسئلہ کی تفصیل مطلوب نہیں بلکہ بیٹا بہت کرنا جا ہتا ہوں کہ اہن
حبان نے جن سندوں سے امام صاحب علیہ الرحمہ پراعتر اضات کیے ہیں وہ سندیں
مجروح ہیں ۔اس مجروح سند کے ساتھ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں بیتا تر دیے گا
کوشش کی گئے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے خلاف کرنے والے ہیں
(محاذ اللہ)

عليه الرحم كما ب الضعفاء ش كها ب كه قبال ابن عدى كأن يضع الحديث ويسرقه قال عبدان هو كذاب (كتأب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ص 205/1) علامه ذبي عليه الرحم قرمات بي كرابن عدى في اس كوجمونا كها ب

(ميزان الاعتدال عن 502/1)

ا بن عدى نے كہا بير حديث كھڑ ليا كرتا ہے اور عبدان نے كہا بير كذاب ہے۔واضح ہو گيا كريسند بھى اى راوى كى وجہ سے تخت مجروح بجرح مفسر ہے۔

# سندنمبر 13

ا بن حبان نے کہا خردی ہم کو تقفی نے کہا سنا میں نے حسن بن صباح سے کہا اور کیا ہم ہے کہا اور کہتا ہے کہا اور کیا ہم سے موٹل بن اسامیل نے کہا سنا میں نے سفیان ٹوری سے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ مند تو ثقتہ ہیں نہ بی مامون ۔ ( کتاب المجر وظین میں 411/2)

اس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے بعجہ مول بن اساعیل کے اگر چہ بعض

#### واب

حفرات نے اس کی توثیق بھی کی ہے تاہم مول بن اساعیل کشر الخطاہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ عکر الحدیث ہا اور الافزرعہ نے کہا کہ اس کی روایت میں بہت زیادہ خطاہے۔

المیت زیادہ خطاہے۔

ادر ہے کہ راوی کا کثیر الخطا ہوتا یہ جرح مفسر میں سے ہاور امام بخاری علیہ الرحمہ جس کومنکر الحدیث کہیں اس سے روایت حلال نہیں ہے۔

واضح ہوگیا کہ یہ سند بھی قابل استناد نہیں ہے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ نفس مسلد کیا ہے اس کی تفسیل کتب فقد میں تفصیلا موجود ہے لیکن اس مجروح سند کے ساتھ جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام ابوحنیفہ صدیث پڑمل نہیں کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اس کی سندانتہائی مجروح ہے، سند میں علی بن عاصم موجود ہے۔

اس كم تعلق تهذيب مي ب-كثير العلط ، يعلط كذاب ليس بالقوى

(تهذيب التهذيب، ص 19/4-218)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جھوٹا ہے، توئ نہیں ہے۔ توجب بیہ ہے، تی کذاب جھوٹا تو پھراس کی بات کا کیااعتبار ہے۔ واضح ہو گیا کہ مذکورہ سند مجروح ہےاس لیے بیر بھی قابل التفات نہیں ہے۔

# این حبان کی سند نمبر 12

امام ابن حبان نے کہا سنامیں نے حسن بن عثان بن زیاد سے وہ کہتے ہیں سنا میں نے حمد بن منصور الجوار سے وہ کہتے تھے دیکھا میں نے حمیدی کو پڑھتے تھے کہا بہ الرواد پر ابو صنیفہ کے مجد حرام میں کہتے تھے کہ کہا بعض لوگوں نے ایسے او میں نے کہا (ابو صنیفہ کا نام کیوں نہیں لیتے تو حمیدی نے کہا کہ مجد حرام میں ابو صنیفہ کا نام لینامیں پہند نہیں کرتا، (کتاب المجر وحین، ابن حیان، ص 411/2)

#### جواب:

اس کی سند بھی مجروح ہے حسن بن عثان بن زیاد ہخت ضعیف ہیں ۔علامہ ابن الجوزی

### سندنمبر15

ابن حبان نے کہا کہ سنامیں نے محمد بن محمود النسائی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علی بن خشرم ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علی ابن اسحاق السمر قندی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں بیٹیم تھے کہ ابو حنیفہ کہ دیت میں جس کے ابو حقیق میں کے ابو حقیق کے ابو حقیق میں جس کے ابو حقیق کے اب

جواب: المام ابن مبارک علیه الرحمه المام اعظم الوحنیفه کے شاگر داور مداح بیں دیکھیے الم ابن عبد البرکی کتاب الانتقاء بھی 193

ام ابن مبارک علید الرحمد سے ای سند کے ساتھ علی بن خشر م علی بن اسحاق اور امام علی بن اسحاق اور امام علی بن اسکی اسکیس ہے کہ کان ابو حنیفة یقید فی الحدیث عدی میں 237/8)

ائن مبارک نے فرمایا کہ ابوحنیفہ حدیث میں مضبوط ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان میں کسی راوی کے تسامال عدم توجہ یا کا تب کی عدم توجہ کی وجہ سے یقیم کا بیٹیم بنا دیا گیا ہے جو کہ درست نہیں ، درست ، یقیم ہے کیونکہ ابن مبارک علیہ الرحمہ جوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے عاصین میں سے ہے جبیبا کہ ابھی ابن عبدالبر کی اللائے تھا آء کے حوالہ ہے گزراہے۔

### سندنمبر16

ابن حبان نے کہا خر دی ہم کوحس بن اسحاق بن ابراہیم الخولانی نے طرسوں میں کہابیان کیا ہم سے محمد بن جابرالمروزی نے کہاستا میں نے زیاد بن ایوب

امام الوصنيفه رضى الله عندكے بڑے مداح میں دیکھیے اس كتاب كے سابقه اوراق میں امام ابن عدى عليه الرحمہ كے جوابات ميں سنداول كے تحت

### سندنمبر14

ابن حبان نے کہا خردی ہم کو پیقوب بن محمد المغری نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن سلمہ نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن سلمہ نے کہا سات میں نے مبشر بن عبداللہ بن رزم غیثا پوری ہے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم بن طھمان نے عراق ہے ہماری طرف لکھا کہ جو کچھتے نے جھے ہے آٹار اپو صنیفہ علیہ الرحمہ میں سے لکھا ہے اس کومٹا دو۔ طرف لکھا کہ جو کچھتے نے جھے ہے آٹار اپو صنیفہ علیہ الرحمہ میں سے لکھا ہے اس کومٹا دو۔ ( کتاب المجروعین ،س 411/2)

# جوات من المام المن المراد في الماني بيان كياب له ما ومنية عليدار مسي كول

يرسند بهى لوجه ابراهيم بن طهمان كيضعف ب-

ميزان الاعتدال على عمام الموصلى وحدة بن عبدالله بن عمام الموصلى وحدة فقال صعيف مضطرب الحديث قال الدام قطني تقة انما تكلموا فيه لا مرجاً قال ابو اسحاق الجوز جاني فاضل مرمى بالا مرجاً .

(ميزان الاعتدال، ص 38/1، تبذيب النفذيب ص 86/1-85)

محمہ بن عبداللہ بن عمارا کیلے نے بی اس کوضعیف کہا ہے اور کہا کہ یہ مضطرب الحدیث ہے اور دارقطنی نے کہا تقدہے کین ارجا آء کے بارے میں اس مین انہوں نے کلام کیا ہے۔ ابواسحاق جوز جانی نے کہا فاضل ہے کین ارجا آء کے ساتھ رمی کیا گیا ہے۔ واضح موگیا کہ یہ سند بھی لائق استناد ٹبیں ہے۔

نیز خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ کواس لیے تکلیف دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہ کیا اور جب یہ بات امام احمد بن صنبل علیه الرحمہ کے سامنے بیان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے دعائے رحمت کرتے بیان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے جو دعائے رحمت کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد ص 327/13، اخبار الی حدیث واصحابہ ص 57) مخلیل علیہ الرحمہ ، امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کرتی ہیں۔

کرتی ہیں۔

### سندنمبر 17

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے کہا خبر دی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا جبر دی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن علی تقفی نے کہا سنا میں نے ابراہیم بن ثاس سے وہ کہتے سے کہا بن مبارک نے اپنے آخری دور میں ابو حذیفہ کوچھور دیا تھا۔

( کتاب الجمر وجین میں 412/2)

جواب:

بیامام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه پر بہتان ہے نہ بی آپ نے امام ابو طنیفہ کوچھوڑ اتھا اور نہ بی آپ پر جرح کی ہے۔ امام عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ کی اسلام عبدالله بن عبدالبرعلیه الرحمہ کی معاجب علیه الرحمہ کے مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی مداحین میں سے جیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی مداحین میں سے جی مداحین میں مداحین میں مداحین میں مداحین میں سے جی دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ کی مداحین میں مداحین مداحین مداحین میں مداحین میں مداحین میں مداحین میں مداحین میں مداحین مداحین مداحین میں مداحین مداحین مداحین مداحین مداحین مداحین مداحین میں مداحین مداح

ے وہ کہتے تھے بوچھامیں نے احمد بن حنبل سے ابو صنیفہ کی اور ابو یوسف کی روایت کے متعلق تو آپ نے کہامیں ان سے روایت مناسب نہیں سجھتا۔ (کتاب الجر وحین من 411/2)

#### اواب:

علامد ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن کا س نے کہابیان کیا ہم سے ابو بکر
المروزی نے سنا ہیں نے احمہ بن صنبل سے وہ فرماتے تھے کہ ہمارے نز دیک ہیہ بات
پابیصت کونہیں پہنچتی کہ امام ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ نے قر آن کو گلوق کہا ہو۔ ابو بکر مروزی
کہتے ہیں کہ ہیں نے کہا اے ابو عبد اللہ ، الحمد للہ وہ بحز لہ نشانی کے ہیں تو امام احمہ بن
صنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا ، سجان اللہ ، علم ، پر ہیزگاری ، زہر ، ایثار کے اس بلند مقام پر
ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فائز ہیں کہ احمد بن صنبل اس کو بھی نہیں پا سکتے ۔

(مناقب الامام وصاحبيه بص 27)

ندکورہ عبارت سے میہ بات بالکل واضح ہے کہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک امام البوصنیفہ علیہ الرحمہ کا کیا مقام ہے، نیز کسی محدث کا میہ کہتان کہ بیس اس سے روایت نہیں کرتا میرکوئی جرح نہیں ہے۔ نیز امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ امام البوصنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کے تقریباً سولہ سال بعد میں بیدا ہوئے تو آپ سے روایت کیے کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ میرامام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے بعنی امام الا صنیفہ علیہ الرحمہ پرآپ کا جرح کرنا۔

امام عبدالله بن مبارك امام ابوحنيفه عليه الرحمه كيداح تھے۔

شخ المحد ثین علامہ بن جرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبدا مام ابوصنیفہ امام مالک کے پاس تشریف لے گئے تو امام مالک علیہ الرحمہ فی ایک مرتبدا مام ابوصنیفہ ہیں جن مایا کیا تم
آپ کی بڑی عزت فرمائی اور جب وہ تشریف لے گئے تو حاضرین سے فرمایا کیا تم
جاتے ہو یہ کون جیں ، حاضرین نے عرض کیا کہ نہیں ، فرمایا یہ امام ابوصنیفہ جیں جن کانام
نعمان ہے اگر یہ اس ستون کے سونا ہونے پردلیل قائم کریں تو فابت کردیں گے فقہ
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھر امام سفیان
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھر امام سفیان
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھر امام سفیان
تو کی علیہ الرحمہ تشریف لائے تو ان کو بھی عزت والی جگہ پر بھایا لیکن وہ جگہ اس جگہ تو افکا
ضاحت اور تھو گا کا تذکرہ کیا۔ (الخیرات الجمان ، چھر جب وہ تشریف لے گئے تو افکا

نیز امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے امام ابوطیفہ سے زیادہ فقیمہ نہیں دیکھا اور وہ نشانی تھے کسی نے کہا، خیر کی یا شرکی ،آپ نے فرمایا خاموش رہ ۔اے فلال شرکے لیے فقط غالیۃ استعمال ہوتا ہے آپریعنی نشانی خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے نیز ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر رائے کی ضرورت ہوتو امام ما لوصلیفہ کی رائیں درست ہیں ان سب میں امام ابوطیفہ سے امام ما لوصلیفہ کے اور باریک بین اور فقہ میں زیادہ خور وخوش کرنے والے تھے۔

نیز امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کی موضوع پر حضور تا اللہ آئی کا کوئی حدیث نہ ملے تو ہم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو حدیث کے قائم مقام سجھتے ہیں۔

نیز ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن لوگوں سے اس طرح حدیث بیان کررے تھے کہ حدیث بیان کی مجھے نعمان بن ثابت نے مجلس والول میں سے کی نے کہاکون نعمان؟ فرمایا، ابو حنیف علید الرحمہ جوعلم کامغز تھے۔ یہن کر بعض لوگوں نے لكهنا چھوڑ ديا تو ابن مبارك عليه الرحمہ تھوڑى دير خاموش رہے پھر فرمايا اے لوگو! تم آئمه كے ماتھ باو بى اور جہالت كامعامله كرتے ہوتم علم اورعلاء كے مرتبہ سے جاال اوام ابوطیف علیدالرحمدے برد حرکوئی قابل اجاع نہیں کیونک وہ مقی پر میز گار ہیں ، مثتبہ چیزوں سے بچنے والے ہیں علم کے پہاڑ ہیں وہ علم کوالیا کھولتے ہیں کہان ے پہلے کی نے اپنی باریک بنی اور ذکاوت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ میں تم عالك ماه تك حديث بيان تبيل كرون كا\_ (الخيرات الحسان م 45) نزندگورہ سند غبر 17 جرح والی خود مجروح سند ہے،اس کی سند میں حسین بن اور لیں انعارى بي باطل روايات كرتا تقار

(میزان الاعتدال،ص 531/1،سان المیز ان،ص 272/2) داختی ہوگیا کہ جرح والی سندخود مجروح اور باطل ہے۔

# سندنمبر18

این حبان نے کہااور خردی ہم کواحمہ بن بشرالکر جی نے کہابیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہابیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہا بیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہا بیان کیا ہم سے رستہ نے کہا کہ کہا اساعیل ہی مکان کے بارے میں جھٹڑ اہو گیا۔ جس کے آخر میں ہے کہ شریک قاضی نے اساعیل بن حماد بن ابی حذیفہ علیہ الرحمہ کو کہا جھوٹا ابن جموٹا ابن جموٹا۔

بيسندخود بجروح ہاور لائق استناد نہيں،اس كى سند ميں محمد بن خطاب ہے۔ قال الوحاتم لا اعرفه و قال الا زدى منكر الحليث

(لسان المير ان ص 155/5، ميزان الاعتدال ص 537/3)

ابوحاتم نے کہا میں اس کوئیس پہنچا نتا ،از دی نے کہا یہ عکر الحدیث، نیز امام ابن عبدالم علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کوبھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شارکا ب، ويكهي (كتاب الانقاء عن 195)

رجے تھے بہت غور وفکر والے مسائل میں باریک بین علم عمل ، مناظرہ ، میں لان اللہ اللہ اللہ اللہ وطین ،ص 412/2) انتخراج فرماتے ، اگر کوئی طالب علم غریب ہوتا تو اسکو مالدار کر دیتے جب کوئی آپ ے علم سکھتا تو فرماتے غناء اکبر کی طرف پہنچ گیا ہے کیونکہ تو نے حرام وحلال کے ماكل سكھ ليے ہيں۔ (الخيرات الحسان جم 49 مطبوعہ بيروت لبنان) نيز علامهام ابوعبدالله محدين احمد بن عبدالهادي المقدى الحسنبلي عليه الرحمه،مولي، ص794، اپني كتاب مناقب الائمدالا ربعد كے ص64 مطبوعة وارالمؤيد ميں فرمائے ين مشريك بن عبدالله قاضي في كباء كأن ابو حنيفة طويل الصمت ، دائم الفكر ، كثير العقل ، قليل محادثة الناس كرامام الوحنيف عليه الرحم طويل خامواً فرماتے ، بمیشغور وفکر کرتے ، بہت زیادہ عقل و مجھوالے تھے۔

اگرچة شريك قاضى كى جرح والى سند كا بطلان واضح جو چكا ہے كيكن سير مذكوره روايات بمى جرح والى سندكى تغليط كرتى بين، واضح جو كليا كهثريك قاضى عليدالرحمدامام ابو منفد جماللد كمداهين من سعتف

امام ابن حبان عليد الرحمه في كها كه سنا ميس في حمزه بن واؤد سه وه كهت تھے نامیں نے داؤد بن بکر سے وہ کہتے تھے ستا میں نے مقری سے مقری نے کہا کہ نیز قاضی شریک علیه الرحمه فرماتے ہیں۔امام ابو حذیفه اکثر اوقات خامون الله الاکیا ہم سے ابوحذیفه علیه الرحمہ نے اور وہ مرجی تضاور جھے بھی ارجآ ء کی طرف بلایا

المقرى ، بورا نام عبدالله بن يزيد ابوعبد الرحل ب، يوتو امام اعظم ابوحنيفه کے مداحین میں سے بیں ۔ ویکھیے ابن عبدالبرکی کتاب الانتقاء ص193 تا195 (دافین کی فہرست میں شامل ہیں۔)

فرالمر ی کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے اس کے متعلق پؤچھا گیا أيرك باب نے كما كد بو ثقة كما كيا كيا بي جت بھى بوتو كما كه جب اس س الك يخى بن ابى كثيراوراسامهروايت كرين توجت ب\_

فدكورہ سند ميں ان تيوں امامول ميں سے كى ايك نے بھى اس سے س الایت نبیل کی واضح ہو گیا ابوحاتم کے فرمان کے مطابق می تقد ہونے کے باوجود اس اللمل جحت نبيس ہے۔ اربعمانه حديث و مروى معاوية بن صالح عن ابن معين صدوق تقة (ميزان الاعتدال ص270/2)

ابن مبارک نے کہا شریک کی حدیث کوئی شکی نہیں ہے۔ جو زجانی نے کہا گندے حافظہ والامضطرب الحدیث ہے۔ ابراجیم بن سعید جو ہری نے کہا شریک نے چارسو احادیث میں غلطی کی ہے معادیہ بن صالح نے ابن معین سے اس کا سچا ہونا اور ثقتہ ہونا میان کہا ہے۔

الغرض بیراوی خود متکلم فید به بعض اس کو ثقتہ کہتے ہیں اور بعض اس کو تخت منعف کہتے ہیں ۔ تو بیسندخود ضعیف ہے جس کی وجہ سے قابل رد ہے۔ نیز ابن حبان کی سند نمبر 18 کے تحت اس کتاب میں دیکھیں کہ قاضی شریک تو امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح تھے۔

نیز امام یجیٰ بن سعید قطان علیدالرحمه فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قتم ہم نے ابو حنیفہ علیدالرحمہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں تی اور ہم نے ان کے اکثر اقوال لے لیے ہیں۔ (تاریخ بغدادص 345/13)

الم يكى بن معين عليه الرحمة فرماتے بيں، قرات مير عزد كي عزه كي معتبر ہاور فقه ابوطنيفه عليه الرحمة في مائي بولوگوں كو پايا ہے۔ (تاریخ بغداد، ص 347/13) نزامام شافعی عليه الرحمة فرماتے بين كه فقه حيا ہے والا امام ابوطنيفه عليه الرحمة كا خوشه بين ہے۔ (الافتقاء الا بن عبد البرم ص 136) نیز فرماتے بین کہ امام ابوطنيفه عليه الرحمة كا قول فقه بين مُسلَّم ہے (الافتقاء، ص 135) نیز فرماتے بین کہ امام ابوطنيفه عليه الرحمة كا قول فقه بین مُسلَّم ہے (الافتقاء، ص 135)

نیز خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد ص 345/13 پر بشر بن موی سے روایت کی ہے

کہ کہ جمیں ابوعبد الرحمٰن المقری نے بیان کی ،اوروہ جب امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے

روایت کرتے تواس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے روایت بیان کی ہے۔

(تنبیض الصحیفہ ،ص 114 ، تاریخ بغداد، ص 345/13)

اس روایت ہے بھی واضح ہو گیا کہ المقر ی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے تھے۔الحمد للدرب العالمین

# سندنمبر 20

این حبان نے کہا کہ سنا ہیں نے عبداللہ بن مجمد بغوی سے وہ کہتے تھے کہ ما میں نے منصور بن ابی مزاحم سے وہ کہتے تھے سنا ہیں نے شریک سے ،شریک کہا کرنے تھے ، ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو اپنانے والے سے شراب فروخت کرنے والا بہتر ہے۔ (کتاب المجر وحین ،ص 413/2)

#### جواب:

قاضی شریک کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے اس لیے کہ قافل شریک خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے جیں دیکھیے امام ابن عبدالبرکا کتاب الافتقاء۔۔۔ نیز قاضی شریک خود بھی متعلم فیہ ہے۔

ميزان الاعتدال مي بي كديكي بن سعيد ساس كى تخت تفعيف منقول عصن ابس المبامرك قال ليس حديث شريك بشئى ـ قال الجوز جائي سسم الحفظ مضطرب الحديث قال ابراهيم بن سعيد الجوهري اخطأ ـ شريك ف كذاباً وقال مسومال بن اهاب عن ابى مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الاوزاعى عن الكذابين ثم يد ليس عنهم الوليد مروى عن مالك عشرة اهاديث ليس لها اصل ، عن احمد قال اختلطت عليه احاديث ما سمع و مالم يسمع و كانت له منكرات - (تهذيب التهذيب، ص 99/6)

امام احدنے ولیدکو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا کہا ہے خبل نے ابن معین ہے دوایت کی ، ابن معین نے کہا سنا میں نے ابو سھر سے وہ کہتے کہ ولید ابو سفر سے اوزاق کی حدیث لیتا تھا اور ابو سفر کذاب ہے ۔ مول بن اھاب نے ابو سھر سے دوایت کی حدیث جھوٹوں سے لیتا تھا چران سے تدلیس کرتا تھا ولید نے امام ما لک سے وی ایس احادیث روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے ولید نے امام ما لک سے وی ایس احادیث روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے الم احمد نے کہا کہ جواحادیث اس نے تن تھی اور جونہیں تی تھیں وہ سب اس پر مختلط ہو کئی تھیں۔

واضح ہوگیابیراوی شخت ضعیف ہےاورامام مالک سے ایسی روایات بھی کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ، بیر فدکورہ روایت بھی اس نے امام مالک علیہ الرحمہ کا نام لے کربی بیان کی ہے۔

# سند غمر 22

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کو محدین قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے محدود بن داؤ دسمنانی نے کہابیان کیا ہم محود بن داؤ دسمنانی نے کہابیان کیا ہم سے ابن المصطفی نے کہابیان کیا ہم سے سوید بن عبدالعزیز نے کہا الوضلیفہ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا کہ جو شخص خزیر کھائے اس انثاء الله تعالی اسکے آخر میں اس موضوع پر ایک خصوصی باب ہو گا جس میں حفرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی فقہ کی مقبولیت اور اس کے اپنانے والوں کا بیان ہوگا۔

# سندنمبر 21

ابن حبان نے کہا کر خبر دی ہم کو تقفی نے کہا یبان کی ہم سے ابویجی محمد بن عبد الرحمٰن نے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے ابو محمر سے وہ بیان کرتے ہیں ولید بن سلم سے ، ولید بن مسلم نے کہا امام مالک بن انس علیہ الرحمہ نے ایک آدمی سے بوچھا کیا تہمار سے شہر میں ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی رائے کے متحلق کلام کیا جاتا ہے اس نے کہا ہاں کیا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہنا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہنا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہنا جاتا ہے۔

#### جواب:

امام دارالبحرت مالک بن انس رضی الله عند کی طرف اسکی نسبت درست نبیس ۔ اس لیے کہ آپ تو امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں ،ای کتاب میں ابن عدی کی سندنمبر 10 کے تحت دیکھیں وہاں مفصلاً بیان ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ذیر دست مداح تھے۔

نیز اس کی سند میں مذکورہ روات میں سے ایک راوی ولید بن مسلم ہے جو کہ سخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے۔

عن احسم كأن الوليد كثير الخطأ و قال حنبل عن ابن معين سمعت الأ مسهر يقول كأن الوليد يأخذ عن ابى السفر حديث الاوزاعى و كأن ابو السفو

### سندنمبر 23

ابن حبان علید الرحمہ نے کہا کہ فہر دی ہم کو تقفی نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن ولید مرتی نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن ولید مرتی نے کہابیان کیا ہم سے محفوظ بن ابی تو ہد نے کہابیان کیا ہم سے محفوظ بن ابی تو ہد نے کہابیان کیا ہم سے بیکی بن حمزہ اور معد بن قبد العزیز نے دونوں نے کہا کہ سنا ہم نے ابوطنیفہ علید الرحمہ سے وہ کہتے تھے معید بن عبد العزیز نے دونوں نے کہا کہ سنا ہم نے ابوطنیفہ علید الرحمہ سے وہ کہتے تھے کہا گہا تالی اللہ عبادت کر سے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں کہا کہ اللہ عبادت کر سے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں ہم کہ کہا ہے۔

يواپ

امام اعظم الوصنیفہ علیہ الرحمہ، پر بیض بہتان ہے بلکہ بہتان عظیم ہے۔ یہ روایت تو عقلاً نقلا دونوں طرح محض باطل ہے۔ کوئی مومن ، مسلمان خواہ کتنائی گذگار کیوں نہ ہوائی بات تو ایک عام مسلمان ، مومن بھی نہیں کہرسکتا تو پھر جن کوامت کے جلیل القدر محد ثین و فقہائے کرام ، آئمہ اسلام ، امام اعظم ، امام الائمہ، جہتد اعظم ، فقیہہ اعلیٰ ، سروار المسلمین کے مبارک القابات سے یاد کریں جن کی امامت شان مُسلم جن کا جہتد مطلق ہونا مُسلَّم ، شرق تا غرب جن کے مقلدین جیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں اولیائے کرام ، فقہائے علماء جیں ۔ وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں ۔ (معافر اللہ) بیاسدوں کی طرف سے حسد کی انتہاء ہے۔ اللہ) بیاسدوں کی طرف سے حسد کی انتہاء ہے۔ اللہ) بیاسدوں کی طرف سے حسد کی انتہاء ہے۔ اللہ) بیاس کی سند بھی مجروح بحرح مفسر ہوکر مردود ہے۔ اس کی سند بھی مجروح بحرح مفسر ہوکر مردود ہے۔ اس کی سند بھی مجروح بحرح مفسر ہوکر مردود ہے۔ اسان المیز ان مین ہے حسن بن صباح

کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں قو ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا اس پرکوئی چیز نہیں ہے (کتاب المجر وجین ، لا بن حبان ، ص 413/2)

#### جواب:

اس کی سند بھی سخت مجروح بجرح مفسر ہے۔ اس کی سند میں واقع الن المصطفی ہے۔ اس کی سند میں واقع الن المصطفی ہے۔ اصل نام ، جمد بن مصطفی ہے عقبلی نے ضعفاء کبیر میں عبداللہ سے دواہت کی میں نے اپنے باپ ( لیعنی احمد بن ضبل ) علیدالرحمہ سے اس کے بارے میں ہو جا کہ میں نے اپنے باپ نے بہت زیادہ اس برا تکارکیا۔ جو بیدولہد سے دوایت کرتا ہے۔ تو میرے باپ نے بہت زیادہ اس برا تکارکیا۔ (ضعفاء عقبلی میں 145/4)

#### جواب

اس کی سند میں واقع بسوید بن عبدالعزیز ہے۔

الإراثام ال طرح ب- سويد بن عبدالعزيز بن نمير السليمي الدمشقى القاض قال احمد متروك الحديث ، و قال يحيى ليس بشئى و قال النسائى ضعيف، قال بن حبأن كأن كثير الخطأ فأحش الوهم ،

(کتاب الضعفاء، لا بن الجوزی، ص3312 بتهذیب التبذیب، ص458/2) امام احمد علید الرحمد نے فرمایا بیر راوی متروک الحدیث ہے۔ یکی نے کہا ہی کی جمہیں ہے نسائی علید الرحمد نے کہاضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور کھلا وہمی ہے۔

جب سند كا مجروح مونا ثابت موكميا توجرح بهى خود بخو دباطل موكى-

میں شامل میں ۔ اولیائے کرام صالحین ، متقین میں شامل میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے ، اورجم سب کومعاف فرمائے (آمین) الحمد للدرب العالمین

یہاں تک امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتر اضات کے جوابات مکمل ہوئے ، قارئین پر بیہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ حضرت امام اعظم الوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر، جن سندوں کی بنیاد پر جرح کی گئی ہے وہ اسناد مجروح ضعیف مضطرب، وغیرہ میں۔

انشاءالله تعالیٰ اس کتاب کے آخر میں ایک باب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه کی امامت و ثقابت پر ہوگا۔

.

Mouth - P.

The state of the state of

الاساعیلی''کان میس کیساس الزنادقة ''که بیراوی بهت بڑے زندیقوں بیسے ایک زندیق ہے۔ (لسان المیز ان ص214/2) نیزاس کی سندمیں کیلی بن حمزہ، وسعیدین عبدالعزیز ہے۔

یجیٰ بن عزہ قدری (بدنہ ہب ہے) (ضعفاء عقبلی م 397/4) اور سعید بن عبد العزیز التوخی ہے۔

ابومسرخ کہا کدانی موت سے پہلے بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

آجری نے ابوداؤ دیے نقل کیا ہے کہ قبل موت اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔ای طرح میں حزہ کتا تی ہے کہ بیراوی اپنی محرہ کتائی نے کہا ہے الدوری نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ بیراوی اپنی موت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مصرت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھا کے التھا کی سے کہ التھا کی سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ التھا کی سے کہ سے ک

نیزای روایت کا ذبہ کوخطیب نے اپنی تاریخ میں اور لیعقوب نسوی نے اپنی تاریخ میں بھی شدید مجروح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اور خطیب اور لیعقوب نسوی نے بغل کی بجائے نعل ذکر کیا ہے۔ بعنی راوی بھی بغل ذکر کرتا ہے بھی نعل ذکر کرتا ہے جواس کے اضطراب کی واضح دلیل ہے۔

توبیروایت سخت ضعیف ہے۔ مصطرب ہے۔ جوایک زند ایق نے بیان کی جیسا کہ ابن حبان کی سند میں حسن بن صباح ہے، اور ایک بد ند ہب قدری نے بیان کی ، جیسا کہ یکی بن حزہ ابن حبان کی سند میں موجود ہے اور ایک خراب حافظ والے نے جیسا کہ سعید بن عبد العزیز التوخی، تو ایسی کا ذبر دوایات بیان کر تا واقعی ، بدند ہب، اور خراب حافظ والوں کا بی کر شمہ ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ اس سے قطعاً بری الذمہ ہیں۔ آپ اللہ تعالی کے مقرب ، مقبول ، صاحب خلوص ، بندوں

مؤرخ بعقوب فسوى كى كتاب المعرف والثاريخ امام ابوحنيف عليه الرحمه كاعتراضات اوران كم فصل جوابات

# كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر1

مور فی پیتوب فوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو برحیدی نے کہا بیان گیا ہم سے مفیان نے کہا کہ ہم روید کے ہاس تھے ف ابصر الناس وفدا انجف لوا فضال من این فقال میں عند ابی حدیدة قال مید یہ کتھم میں مرای ما مصنعوا و یتقلبوا الی امالیقم بغیر نقة (گاب المرقدوالاً رق مُن 779/2)

#### واپ:

اس كى سندييس روبرواقع ب، پورانام اس طرح بروبة بن العجاج السواجز الهشهوس قال النسائل ليس بالقوى و قال العقيلي لا يتابع عليه و قال ابن معين دعه (تهذيب التهذيب، ص117/2) ابن معين دعه نائى نے كہا توى تبيس كى جاتى \_ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى \_ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى \_ابن معين نے كہا اس كو تجوز و \_ \_ \_

قال ابن الجوزى ، قال النسائى ليس بالقوى ، (كتاب الضعفاء، ص 277/1) ائن جوزى نے كہا كرنسائى نے كہار راوى قوى تيس ہے -قال العقيلى ، لا يتابع عليه، (ضعفاء كبير، ص 64/2) عقيلى نے كہاس كى متابعت نيس كى جاتى -

# اب يهال التي التي التي مورخ يعقوب فسوى مورخ يعقوب فسوى كاتاب "المعرف والتاريخ" " كاتاب "المعرف والتاريخ" والتي والتي التي والتي التي والتي التي والتي والتي

مور قابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی ، فی بھی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے مختلف لوگوں کی زبان سے حضرت امام اعظم ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات بیان کیے گئے ہیں۔ انشاء اللہ تعالی قارئین پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ فسوی صاحب کی وہ سندیں جن میں حضرت امام ابو حفیفہ علیہ الرحمہ، پر اعتراضات کیے گئے ہیں وہ سندیں مجروح ، سخت ضعیف ہیں اور اکتراضات کیے گئے ہیں وہ سندیں مجروح ، سخت ضعیف ہیں اور لائت التفات نہیں ہیں جس طرح این عدی ، عقبلی ، ابن حبان کی ان سندوں کا انتہائی ضعیف ، قابل رو ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ جن ان سندوں کا انتہائی ضعیف ، قابل رو ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ جن سندوں کے ساتھ فہ کورہ موصوفین نے حضرت امام پر جرح نقل سندوں کے ساتھ فہ کورہ موصوفین نے حضرت امام پر جرح نقل کی ہے۔

قرآن مجید کو گلوق کہنا عقیدہ کفرے۔ نیزاس کی سند میں محمد بن معاذ ہے۔ قسأل ابسو جعفر عقيلي في حديثه وهم (كتاب الفعقاء، ص 145/4) عقیل نے کہا کداس کی حدیث میں وہم ہے ( یعنی ) بدراوی وہم ہے واضح ہوگیا کرید جرح والى سندلائق النفات نبيس ب\_

فسوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے کہا بیان کیا مجھ سے محمد بن معاذ نے کہاسا میں فے سعید بن مسلم سے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کیا ابو صنیدعلیدالرحم می ہے؟ ابو یوسف نے کہاہاں، میں نے کہا کیا مرجی ہے۔ ابو یوسف ني كابال -- (كتاب المعرف ص 782/2)

امام اعظم الوحنيفه عليه الرحمه رجمعي ما مرجى وغيره ، يمض بهتان ہے جس المام صاحب كوسول دور بين \_اس اعتراض كامفصل جواب ابن عدى عقيلى ، ابن حبان کی سندوں میں مقصل بیان کیا گیا ہے، وہیں پر ملاحظہ فرما تیں۔

نیزاس کے دو کئے امام صاحب علیدالرحمد کی صرف ایک کتاب فقدا کبر بی کافی ہے۔ پھراس کی سند بھی محفوظ نہیں ،اس کی سند میں عبیداللہ بن معاذ ہے۔ تهذيب س معن ابن معين ليسو ااصحاب حديث و ليسو بشئى (تنديب، ٤٥/4)

قال الذهبي ، قال النسائي مروبة ليس بثقة (ميزان الاعتدال : ص57/2) ذہبی نے کہا کہ نسائی نے کہاہے بیراوی روبر تقدیبیں ہے۔ اس تفصیل سے داضح ہوگیا کہ مؤرخ بعقوب فسوی کی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرجمی والی پیسند مجروح ہے اور قابل رو ہے۔ جب سند ہی مجروح تو کی گئی جرح خود بخودی

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے عبدالرحلٰ بن ابراہیم نے کہابیان کیا ہم سے ابوسھر نے مزائم بن زفرے کہا کہ بیں نے ابوعنیف علیدالرحمدے کہااے ابوعنیف سے وہ ہے جوتو نے فتو کی دیا ہے اور وہ جوتو نے اپنی کتابوں میں وضع کیا ہے۔ وہ وہ حق كراس ميس كوئي شكر تبيس ب

تو ابوحنیفہ نے کہا اللہ کی قتم میں نہیں جانتا شاید کہ وہ وہ باطل ہے جس میں شكنيس ب- (كتاب المعرف، ص782/2)

کسی بدعقید وراوی نے امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی زبان مبارک سے بیر بیان کیا ہے کہ معاذ اللہ میں نے اپنی کتابوں میں باطل تحریر کیا ہے اس کی سند پر گفتگونہ جی کریں تو اس روایت کا تعصب پراور کذب پر بٹنی ہونا ظاہر ہے۔ تا ہم اس کی سندیں ابومسهر ب جوبدعقيده تھا۔ تہذيب التھذيب ميں ہے كما بومسرقر آن كوڭلوق كہتا تھا۔ (تهذيب التهذيب، ص 314/3)

# كتاب المعرفه كى سندنبر 5

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابوجزء نے عمر و بن سعید بن مسلم سے کہا سنا میں نے اپنے دادا سے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کیا ابو حنیفہ علیدالرحمہ مرجی تھے ؟ کہا ہاں، میں نے کہا کیا جھمی تھے، کہا ہاں میں نے کہا تو ان سے کہاں ہے؟ کہا ابو یوسف نے کہ ابو حنیفہ علیدالرحمہ پڑھاتے تھے جو بات ان کی اچھی ہوتی وہ ہم قبول کرتے جو بری ہوتی اس کوہم نے چھوڑ دیا۔ (کتاب المعرفہ میں 183/2)

صفورسیدنا امام اعظم علیدالرحمد پرمربی اور تھی ہونے کا الزام قطعاً غلط ہے جس کے لیے آپ کی تصنیف مبارک فقد اکبر بنی کافی ہے بینز گزشتہ اور اق میں اس بات کامفصل ردموجود ہے۔ وہیں پرملاحظہ کریں۔ نیز اس کی سند بھی سخت بحروح ہے سندمیں واقع ابو بزہے۔

إدانام الطرح إبوجز القصاب نصرين طريف

قال ابس الممارك كأن قدرياً و لعريكن يثبت و قال احمد لا يكتب حديثه و قال النسائي و غيرة متروك ، قال يحيي من المعروفين بوضع الحديث

(میزان الاعتدال بص 251/4 - کتاب الضعفاء لا بن الجوزی بص 159)
الن مبارک نے فرمایا کہ بی قدری ہے (بد مذہب) اور شبت نہیں ہے امام احمد نے فرمایا
ال کی صدیث نہ تھی جائے امام نسائی وغیرہ نے فرمایا بیمتر وک ہے، امام بیجی نے فرمایا
بیمدیث گھڑنے کے ساتھ مشہور ہے۔

لیعنی ابن معین نے کہا کہ بیرندتو حدیث والے میں اور نہ ہی کوئی چیز ہے۔ سند کا مجرو**ن** ہوٹا واضح ہوگیا، تو جرح بھی خود ہی باطل ہوگئی۔

## مندنمبر4

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان گیا ہم سے احمد بن خلیل نے کہا بیان گیا ہم عودہ نے کہا سنا میں نے ابن مبارک ہے کہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ کا ذکر گیا قر ایک آئی نے کہا کیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ میں خواہش نفس سے گوئی چیز ہے تو ابن مبارک نے کہا ہاں وہ ارجآء ہے ، (کتاب المعرفہ میں 783/2)

## : -19.

گزشتہ اوراق بیس حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ پر مرتی ہونے کے الزام کامفصل ردموجود ہے وہیں پر ملاحظہ فر مائیں۔ نیز گزشتہ اوراق بیس مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین سے نہیں بلکہ مداحین بیس سے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین ہیں ہے ہیں دیکھیے امام ابن عبدالبرکی کتاب الاشقاء میں 193

## سندنمر7

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن یونس نے کہا سا میں نعیم عدہ کہتے کہ کہاسفیان نے جتنا شرابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اسلام میں رکھا اتنا شراسلام میں مجھی نہیں رکھا گیا۔ (کماب المعرف ،ص 784/2)

جواب:

گزشته اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام سفیان ، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین میں سے نہیں میں ارا کرشمہ ضعیف راویوں کا ہوا جارجین میں سے ہیں میں ارا کرشمہ ضعیف راویوں کا ہا جا اسدوں کا ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کے متعلق جلیل القدر آئمہ الام کانام استعال کرتے ہیں ، حالا تکہ بیامام یقینا اس سے بری الذمہ ہیں۔ بخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے ۔ لائق نیزاس کی سند بھی غیر محفوظ ہے ، سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے ۔ لائق النات نہیں۔

ال کی سند میں تعیم بن حماد ہے اگر چہ کئی حضرات نے اس راوی کو حدیث کی روایت فی القد کہا ہے تا ہم تعیم بن حماد امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ پر جرح کیلئے حکایات گھڑ لیا کرتا قماجیسا کدامام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ

الان نے کہار حدیثیں گھڑتا تھا اور حکایات مکذوب، امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں روایت کرتا تھا وہ سب جھوٹ ہیں۔ (میزان الاعتدال، ص 639/4) تذریب التھذیب ہیں ۔ (میزان الاعتدال، ص 635 تا 638، ج5)

المالوداؤدنے فرمایا کداس کے پاس بیس حدیثیں ایس بیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے

اس تفصیل سے داضح ہو گیا کہ بیسند بھی جھوٹی باطل ہے جس میں روایات گرنے والے موجود ہیں، جب سند باطل ثابت ہوئی تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

## سندنمبر6

جواب:

سند میں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ ہیں، جیسا کرچٹی نے بھی وضاحت کی ہے سفیان بن عینیہ تو جس دیکھیے ابن عبدالبر کا کی ہے سفیان بن عینیہ تو حضرت امام کے مداحین میں سے جی دیکھیے ابن عبدالبرکا کتاب الانتقاء، ص 193)

نیزاس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس کی سندیس محمد بن ابی عمر ہے۔ بورانا مای طرف ہے۔محمد بن عمر بن ابی عمر ، قال المهزی لحد اجدله ذکرا امام مرک نے فرمایا کہ میں نے اس کا ذکر نہیں بایا۔

(تهذيب التهذيب،ص 232/5)

قال ابن حجر فی التقویب، لا یعوف (تقریب التھذیب، ص117/2) ابن جمرنے کہائیبیں پہچانا گیا۔ (بعنی مجبول ہے) توسند کا مجرح ہونا واضح ہے تو جرح بھی باطل ہوگئ۔ اور تبذیب میں ہے کہ عبداللہ بن جمہ بن سیار نے کہا کہ میں نے عمر و بن علی سے سناوہ اللہ علی اللہ علی سے سناوہ ا تشم کھا کر کہتے تھے کہ بندار کذاب ہے۔

عبدالله بن على بن مدين نے كہا كد سنا ميں نے اپنے باپ سے اور او چھا ايك حديث كم متعلق جو بندار نے روايت كى تھى تو ميرے باپ نے كہا يدروايت كذب ہے۔ اور سخت الكاركيا۔ تهذيب التھذيب م 48/5)

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے۔اورلائق رد ہے۔

## سندنمبر 9

فسوی نے کہامیان کیا مجھ سے علی بن عثان بن نفیل نے کہامیان کیا مجھ سے الموصفیفہ الموصفیفہ کہامیان کیا ہم سے مجلی بن عزہ اور سعید نے ما کہ البوطنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کوئی آ دمی اس جوتی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعلیم اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، سعید نے کہا میصری کفر ہے تعالی کا قرب جا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، سعید نے کہا میصری کفر ہے (کتاب المعرف جس 184/2)

جواب:

اس سند میں میخی بن جزہ، قدری ند بب والا ہے۔ (لیعنی بد مذہب ہے۔)

(عقیلی ضعفاء کیر ص 397/4، تہذیب التھذیب، ص 129/6)

اگر چہ مذکورہ راوی کی بعض سے توثیق بھی منقول ہے۔

اس کی سند میں سعید بن عبد العزیز ہے جو کہ التو خی ہے۔

تہذیب میں ابوداؤو، این معین، ابو معمر سے اس کا ختلط ہونا نذکور ہے۔

امام نسائی نے قرمایا کہ ضعیف ہے اور اس سے دلیل ندلی جائے۔ (میزان الاعتدال جم 269/4)

اس کا مفصل ترجمہ تہذیب میں ہے۔ روز روش کی طرح واضح ہو گیا کہ، بیسند بھی مجروح ہے اور جو پچھ فیم بن حماد نے امام صاحب علیہ الرحمہ پرجرح بیان کی ہے یاروایت کی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔

## سندنمبر8

فسوى نے كہا كه بيان كيا بهم مے محمد بن بشار نے كہاستا ميں نے عبدالرطن عددہ كہتے كه ابوطنيفه اور حق كے درميان حجاب ہے۔ (كتاب المعرفد، ص 784/2) جواب:

سيسنديكى مجروح بجرح مقسر موكر مردوو ب\_ملاحظة فرما سيس م سنديش واقع محمد بن بشار البصرى الحافظ بندار ب\_ميزان بيس بكد كسلب السفلاس ، قال عبد الله بن عبد الدوس قى كناً عند يحيى بن معين فجرى ذكر بنداس فرايت يحيى لا يعبأبه و يستضعفه و سائيت القواسيرى لا يرضاً ، بنداس فرايت يحيى لا يعبأبه و يستضعفه و سائيت القواسيرى لا يرضاً ،

فلاس نے اس کو جھوٹا کہا ہے عبداللہ بن دور تی نے کہا کہ ہم یکی بن معین کے پال بیٹھے تھے کہ بندار کا ذکر ہوا نو میں نے دیکھا کہ یکی نے کوئی پرواہ نہیں کی اورال کو ضعیف کہتے ہیں اور میں نے قوار مری کودیکھاوہ اس بندار سے راضی نہیں تھے۔ بثارت ہو ہیں پر ملاحظہ فرما کیں۔

## سندنمبر 11

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر بن خلاد نے کہا سنا میں نے عبدالرحمٰن بن مهدی سے کہا سنا میں نے عبدالرحمٰن بن مهدی سے کہا سنا میں نے حماد بن زید سے وہ کہتے اور ذکر کیا گیا ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا تو ابوب نے بیآ یت تلاوت کردی۔

بربلدون ان یطفو ا نوم الله ، بافواهه مو یابی الله الا ان یتحد نوم ہ ۔۔

رسورہ تو بہآ ہے تمبر 32)
کہ دہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کورکو بجھا دیں اور اللہ انکارکرتا ہے ، مگر ہے کہ پورا

کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے تورکو بجھا دیں اور اللہ اٹکارکرتا ہے، مگریہ کہ پورا کرے گا پے تورکو۔ ( کتاب المعرفہ ص785/2)

## واب:

اس میں توام ما بوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے کہ محدث ابوب نے ذکرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے وقت مذکورہ آیت تلاوت کی جس سے اشارہ انہوں نے بید کیا کہامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کواللہ تعالی بلندر کھے گاان کے ستاھتا سکیہ الہی ہے۔ الجمد ہلتہ رب العالمین

کیونکہ محدث ابوب علیہ الرحمہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ، کی کتاب الانتقاء، ص193) (تہذیب التھذیب جم 321/2) اس کی سند میں ابو سھر ہے جو کہ عبدالاعلیٰ بن سھر ہے قر آن مجید کو تلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب)

اس سند میں ایک راوی تو قرآن کو مخلوق کینے والا ، ایک تفقد سریکا مشکر اور ایک راوی مختلط، پس سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہے۔ اور امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کرنا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے۔ مزید اس کامفصل جواب اس کتاب میں ابن حبان کی سند نمبر 23 کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

## سندنمبر10

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا جھے سے عبدالرحلٰ نے کہا سنا میں نے علی بن مدین سے کہا کہ میں ایک کہا کہ میں بن مدین سے کہا کہ میں بن مدین سے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک جنازہ دیکھا جس پر سیاہ کپڑا تھا اورا سکے اردگر درا جب تھے میں نے خواب میں ایک جنازہ کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ جنازہ ابوطیسف نے چھا یہ جنازہ کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ جنازہ ابوطیسف کوخواب سنایا تو انہوں نے مجھے کہا یہ خواب کس کو بیان نہریا۔

(كتاب المعرفدوالتاريخ بص784/2)

#### جواب:

مسلمان مومن کا خواب ،شرعی طور پر جحت نہیں ہے۔ نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کی سندنمبر 14 کے تحت چندخواب بزرگوں سے منقول ہیں اس احقر نے بیان کیے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے لیے بڑی أستداسلام كوتو زر باتفا \_اسلام مين الوحنيف يره كركوني منحوى بيدانبين موسكنا\_

بواب

یے حضرت امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر محض بہتان ہے آپ اس سے بری
الذمہ بیں امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء ص 197 دیکھیے آپ تو امام
صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین بیں سے بیں، نیز سند بیل فیم بن حماد بیں اگر چہ صدیث
کاروایت بیل تو تقہ بیل تا ہم میزان الاعتدال بیل مذکور ہے کہ فیم بن حمادام م ابوحنیفہ
علیہ الرحمہ کے بارے میں حکایات کمذو بہ کا گھڑنے والا ہے۔ لہذا فیم بن حماد سے جتنی
میں مام صاحب علیہ الرحمہ کے خلاف روایات بیل وہ سب کی سب باطل ہیں۔
فیم بن حماد کی امام صاحب کے بارے میں روایات جموثی بیں۔ ویکھیے میزان
الاعتدال ، ص 269/4)

لہذاواضح ہوگیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہےاورا مام سفیان توری علیہ الرحمه اس سے بری الذمہ جیں بلکہ آپ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح ہیں جیسا کہ سابقہ سطور میں امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالے سے ابھی گزراہے۔

## سندنمبر14

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے تعیم نے کہاسنا میں نے معاذبن معاذ اور یکی استعید سے وہ دونوں کہتے تھے ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے کفر کی وجہ سے دومر تبدتو بدکا مطالبہ کیا گیا۔

( کتاب المعرف دوالتّ ارتخ جس 786/2)

سندنمبر 12

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے ابن نمیر نے کہابیان کیا ہم سے ہمار ہے بھض دوستوں نے عمار این رزیق ہے ، ابن رزیق نے کہا کداگر چھے سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور تیرے پاس اس کا جواب نہ ہوتو دیکھو کداس بارے میں ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا کہا جو کچھاس نے کہاتو اسکے مخالف کہدد ہے تو در تی کو یا لے گا۔

(كتاب المعرف الم 125/2)

جواب:

اس میں کتنا بغض وحسد ہے امام صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ بالکل واضح ہے اور جو جرح بغض وعناد کی وجہ سے ہو وہ جرح ہی قبول نہیں ہوتی ۔ تاہم سند میں مجبول راوی بھی جیں جیسا کہ ابن نمیر نے کہا کہ ہمار ہے بعض دوستوں نے کہا یہ بعض دوست کون جی چی معلوم نہیں دوست کون جی کچھ نہیں شدتا م کا ذکر ، نہ باپ کا ذکر ، کون تھے ، کیسے تھے ، کچھ معلوم نہیں تو ایسے جہولوں کی بنا پر ایک جمہر مطلق ، کبیر الشان ، ظیم القدر امام اعظم جیسی شخصیت پر جرح کرنا انصاف کا خون ہے۔

## سندنمبر13

یعقوب فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ایرا ہم ہے ابراہیم بن محرفزاری نے کہا ہم سفیان توری کے پاس تھے کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی موت کی خبر آئی ۔ توسفیان نے کہا ، الحمد لللہ ، ابو حنیفہ سے مسلمانوں نے چھٹکا را پایا ، وہ آہت

جواب:

سندنمبر 13 میں ابھی گزرا ہے کہ تعیم بن حماد کی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جتنی بھی روایات طعن ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔
اس جھوٹی روایت میں بھی وہ صاحب نعیم بن حماد ہیں۔ لہذا اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے اور امام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ ہیں۔

## سندنمبر15

فسوی نے کہابیان کیا ہم ہے سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم ہے حاد بن زید نے کہا، کہ ابن عون نے کہا کہ مجھ کوخر دی گئی ہے کہ تم میں پچھا پسے لوگ موجود میں جواللہ کے رائے سے رو کئے والے میں ، تو سلیمان بن حرب نے کہا وہ الوطنیفہ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جواللہ تعالیٰ کے رائے سے رو کتے ہیں۔ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جواللہ تعالیٰ کے رائے سے رو کتے ہیں۔

#### جواب:

یہ حکایت حقیقت کے گئی خلاف روز روش کی طرح واضح ہے، اس کی سند
میں سلیمان بن حرب ہے اگر چہ ثقہ ہے لیکن روایت کے الفاظ تبدیل کر دیتا تھا اور
روایت بالمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصاً۔ ہوسکا
ہے کہ روایت میں تعریف ہو کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
طرف بلانے والے ہیں ۔ تو سلیمان بن حرب صاحب نے جنہیں عادت ہے الفاظ
بدلنے کی انہوں نے بدل کریہ کردیا ہو کہ اللہ کے راستے سے رو کنے والے (معاذ اللہ)

مجراس کی سند میں جماد بن زید ہیں۔ بیتو حضرت امام صاحب کے مداحین میں سے تھے، دیکھیے ابن عبدالبرکی کتاب، الانتقاء، ص193۔۔

نیزاس کی سندیل این عون ہے اور وہ محمد بن عون ہے قال البخاس منکو الحدیث ، قال البخاس منکو الحدیث ، قال الازدی و ابوالفتح والدولابی متروك الحدیث قال غیر الا منکو الحدیث را تہذیب صر ۱۹۳۸ ) بخاری نے کہا یہ عکر الحدیث ہے، از دی ، ابوالفح دولائی نے کہام وک الحدیث ہے۔

نیز سند میں فہ کور ہے کہ ابن عون نے کہا مجھ کو خبر دی گئ ہے، خبر دینے والا کون ہے مجھے کھ معلوم نہیں وہ کون تھا، لہذااس کا انتہائی مجر دح ہونا داضح ہے۔

## سندنمبر16

قسوی نے کہا، بیان کیا جھے ولید بن عتبہ دشقی نے بیان میں سے ہے جنہوں نے اپٹی جان پرتختی کی ہے کہا بیان کیا ہم سے ابو سھر نے کہا بیان کیا ہم سے کی بن عزہ اور سعید بن عبدالعزیز نے کہا بیان کیا جھ سے شریک بن عبداللہ جو کوفہ کے قاضی ہیں کہ بے شک ابو حذیفہ سے زندیقی کی وجہ سے دوبار تو بہرائی گئی ہے۔ ( کتاب المعرفہ صرح ۸۲/۲۸)

جواب:

یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور بد فرہیوں کا غلط پرا پیکنڈہ ہے چنانچ سند میں فرکورایو سحر ،قرآن مجید کو خلوق کہنے والا ہے ( تہذیب التہذیب )

اس کی سند میں ابو مسھر ہے جو کہ قرآن مجید کو گلوق کہنا تھا۔ (تہذیب التہذیب) مینی بدعقیدہ تھا۔

اس كى سنديس محر بن مل المدين به اس كم تعلق قال ابوحاتم ليس بذاك عن ابن معين ليس بذاك عن ابن معين ليس بثقة قال ابو حاتم ليس بقوى لا يعجبنى حديثة

(میزان الاعتدال صه ۱/۰ ارتبذیب التبذیب صده ۱۲۰/۵) ابوحاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ابن معین نے کہا یہ ثقة نہیں ہے، ابوحاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہے اور مجھے اس کی حدیث پسند نہیں ہے۔ نیز ابن جوزی بیان کرتے ہیں کی خ نے کہا ثقة نہیں ہے، ابوحاتم رازی نے کہا قوی نہیں ہے۔

(کتاب الفعفاء لابن الجوزی صه ۹۲/۳) داضح بوگیا که اس کی سند بھی خاصی مجروح ہے اور لائق استناد نہیں ہے جب سند کا انتهائی ضعیف بونا واضح بوگیا تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

## سندنمبر18

فسوی نے کہا، بیان کیا ہم سے سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم سے معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذب معاذب معاذب معاذب معاذب معاذبے ، بشر بن مفصل نے کہاسا میں نے ابوصنی فدسے ایس عورت کے معال ہوگیا جس کے خلام نے مجامعت کی سوائے شرم گاہ کے پس پانی بہد کراس کی فرج میں وافل ہوگیا جس سے وہ تورت مالمہ ہوگئی تو اب اس کا حیلہ کیا ہے تو ابوصنی فیہ نے کہا گیا اس عورت کی چھو پھی کہا ہاں ہے وہ کہا ہاں ہوت کی بھو پھی کو ہبد کردے پھر پھو پھی اس غلام کے ساتھ مجامعت والی عورت کا نکاح کردے۔ (کتاب المعرفہ صدی مراحک)

سندیس ندکوریکی بن حزه ، قدری ند ب والا لیعنی تقدیر کا منکر ہے۔ (عقیل مر ۴/ ۳۹۷) سعید بن عبدالعزیز ، ختلط ہے۔ (تہذیب التہذیب صر۱/۳۳) خود قاضی شریک بھی مختلف فیہ ہے۔ ویکھیئے میزان الاعتدال وغیرہ سندیس ندکورولید بن عقبہ وشقی ہے، قال الذھبی لایدس من ھو وسا ھو۔ (میزان الاعتدال صر۱/۳۲۱)

زہی نے کہا دلید بن عتبہ معلوم نہیں کہ بیکون ہے کیا ہے ( لیٹن جمہول ہے ) سند میں مذکور ایک تفقد بر کا منکر ، ایک قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک جمہول ، ایک خراب حافظے والا ، لہذا سند کا ابطال واضح ہے تو جرح بھی خود ہی باطل کھیری۔

## سندنمبر 17

فسوی نے کہابیان کیا جھ سے ولید نے کہابیان کیا جھ سے ابو سھر نے کہا بیان کیا جھ سے محمد بن کے المدین نے اپنے بھائی سلیمان سے اور وہ لوگوں کو بہت جاننے والے تھے کہ جس نے ابو صنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ کیا تھاوہ خالدالقسر ک ہے (کتاب المعرف صد ۱۸۲/۲۸۲)

#### :واچ

اس کی سند میں ولید ہے جو کہ ولید بن عتبہ ہے، اس کے متعلق امام ذہبی نے فر مایا ہے اللہ کا معلوم کہ فر مایا ہے الا بدس من صور صاحو "(میزان الاعتدال صدیم/ ۳۴۱) نہیں معلوم کہ بیکون ہے اور کیا ہے (لیعنی مجمول ہے)

جواب:

اس کی سند میں سلیمان بن حرب ہے اگر چہ تقدہ تا ہم روایت کے الفاظ بدل دیتا ہے اور روایت بالمعنی کرتا ہے۔ (تہذیب صد ۲/۳۹۲) نیز اس کی سند میں بشر بن مفضل ہے، قال الازدی ضعیف صحبول ( کتاب الضعفاء لابن الجوزی صدا/۱۳۳۲)

سند كاضعيف اورنا قابل احتجاج بهوناواضح ب\_

## سندنمبر 19

فوی نے کہا کہ حماد نے کہا بیٹھا میں طرف ابوطنیفہ کی محد حرام میں ------( کتاب المعرفدصہ / ۷۸۷)

جواب:

حماد اور فسوی کے درمیان واسطہ ہے جو کہ یہاں مفقود ہے لہذا بدروایت منقطع ہے۔

## سندنمبر 20

فسوی نے کہابیان کیا ہم ہے ابو بکر حمیدی نے کہابیان کیا ہم سے حمزہ بن حارث نے جوعمر بن خطاب کے غلام ہیں ، اپنے باپ سے کہاستا میں نے ایک آدی سے جو ابو حنیفہ سے سوال کرتا تھا مجد حرام میں ایسے آدی کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ میں گواہی ویبتا ہوں کعبری ہے کیکن میں بنہیں جانیا کیادہ سے کعبہ ہے یا کوئی اور تو ابو صنیف

#### جواب:

ال سندين امام حيدى رحمة الشعليه بين جن كا تعصب امام الوحنيفه عليه الرحمه كراته مشهور م، لهذا تعصب كى بناء يركى كى جرح بى باطل موتى مه نيزال كى سندين حزه بن حارث بن عمير م اگر چه ابن حبان ني ال كوتفات مين واخل كيا ميه مقاطيع روايت كرني والا م ر تهذيب صدا / 19)

يا مه تا جم يه مقاطيع روايت كرني والا م ر تهذيب صدا / 19)

يز سندين مراد كا با ب حارث بحى م جس كر متعلق، قال الازوى ضعيف منكو العصليت وقال الحاكم مروى عن حميد الطويل و جعفر بن محمد احاديث موضوعه ، و نقل ابن الجوزى عن ابن الخزيمة انه قال الحامث بن عمير كذاب و قال ابن حبان كان مهن يروى عن الاثبات الاشياء الموضوعة - كذاب و قال ابن حبان كان مهن يروى عن الاثبات الاشياء الموضوعة - (تهذيب التهذيب صدا / ۱۵)

قال ابس الجوزى ، الحاسث بن عمير ، ابو عمير يروى عن حميد الطويل قال ابن حبان يروى عن الاثبات الموضوعات

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صدا/١٨٣ ميزان الاعتدال صدا/٢٠٠٠)

امام بخاری علیه الرحمد نے فرمایا بیم مکر الحدیث ہے، ابوز رعد نے کہااس کی حدیث میں بہت زیادہ خطا ہے، بیر الغلط ہوتا بیہ بہت زیادہ خطا ہے، بیر الغلط ہوتا بیہ جرح شدید اور مفسر ہے، نیز امام بخاری علیہ الرحمہ جس کو مکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینی حلال نہیں ہوتی۔ (میزان الاعتدال صدا/۲)

## سندنجر 22

فسوی نے کہا، بیان کیا جھ سے ابو بھر نے ابوصال خراء سے اس نے فرازی سے فرازی سے فرازی سے فرازی سے فرازی سے کہا کہ ابوصیف نے کہا آ دم (علیہ السلام) اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہالیس نے کہا اے دب تھے قیامت تک مہلت ہے ابلیس نے کہا اے دب تو نے جھے گراہ کیا اور کہا اے دب جھے قیامت تک مہلت دے اور آ دم (علیہ السلام) نے عرض کی ' مربعا ظلمنا انفسنا ۔۔۔الخ' سے المعرف میں المیں المعرف میں المعر

ټواپ:

اس کی سند میں فرازی ہے اور وہ ابراہیم بن محد ہے اگر چہ ثقہ ہے تا ہم ابن سعدنے کہا کہ اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، نیز راوی کا کثیر الخطا ہونا ہیہ جرح مفسر ہے سند کا مجروح ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر 23

فسوی نے کہا بیان کیا ہم ہے احمد بن عثان بن تھیم نے کہا سا میں نے ابرنیم سے وہ کہتے سامیں نے شریک سے وہ کہتے اگر کسی قبیلہ میں شراب فروخت والا اس تمام کا خلاصہ پیہ ہے کہ حارث بن عمیر کواز دی نے کہاضعیف ہے متکر الحدیث ہے حاکم نے کہا حید اور جعفر بن محمد سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے ابن جوزی نے ابن خزیمہ سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے کہ حارث بن عمیر کذاب ہے ابن حبان نے کہا بیر شبت راویوں سے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔

سطور بالا سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ بیسندا نتہائی مجروح بجرح منسر ہے جس کی وجہ سے قابل رد ہے، جب سند کا نا قابل احتجاج ہونا ظاہر ہو گیا تو امام الوصنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح بھی غلط ثابت ہوئی اور آپ کی طرف منسوب بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ ثابت ہوئی۔

## سندنبر 21

فسوی نے کہاالیو بکرنے کہااور سفیان بیان کرتے تصحرہ بن حارث ہے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل بن اساعیل نے توری سے حمزہ کی حدیث کے معنی کی طرح (یعنی روایت کی طرح) (کتاب المعرفدصة / ۸۸۷)

#### :- 19

گزشته کی سند کی طرح بیسند بھی سخت مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق استثاد نہیں ہے، اس کی سند میں موسل بن اساعیل ہے۔ اس کے متعلق قال البخاس ی منکو الحدیث و قال ابو زمرعة فی حدیثه خطاء کثیر ۔ کثیر الخلط ۔ (میزان الاعتدال صم ۲۸/ ۲۲۸) ملخصاً جواب.

اس کی سند میں عمر بن حفص بن غیاث ہے، ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کی مرتبہ خلطی بھی کرجا تا ہے، ابوداؤد نے کہا میں اس کے پیچھے اس کے گھر تک گیالیکن میں نے اس سے کی تہیں سنا۔ (تہذیب صہ ۲۷۳/۲۷)

نیز اس سند میں عمر کا باپ حفص بن غیاث ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث کے متعلق ، ابوز رعہ نے کہا اس کا حافظ خراب ہو گیا ہے۔ داؤد بن رشید نے کہا حفص کثیر الغلط ہے، اور ابن عمار نے کہا ہے انچھی طرح یا د نہیں رکھتا۔ اثر م نے امام احمد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا ہے کہ بیرادی مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے اور امام احمد نے اس کی ایک حدیث کو بھی مشکر کہا ہے۔

(تهذیب التهذیب صدا/ ۲۹،۵۶۸ ۵ملخصاً) سند کا مجروح ،ضعیف ہونا واضح ہو گیا تو حفص بن غیاث کا امام ابوصنیفه کو چھوڑنا بھی تابت نہ ہوا۔

## سندنمبر 25

فسوی نے کہا، بیان کیا جھے ہے حسن بن صباح نے کہا بیان کیا ہم ہے اسحاق بن ابراہیم النینی نے کہا کہ مالک نے کہا ابو حنیفہ سے زیادہ ضرر رساں اسلام میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔۔۔(کتاب المعرفہ صبا / ۸۹۷)

واب:

مدحضرت امام ما لک رضی الله عند پر بہتان ہے آپ اس سے يقينا برى

ہوتو وہ ایسے آدی ہے بہتر ہے جوابو حنیفہ کے قول پر فتو کی دے۔ (کتاب المعرفہ میں ۱۸۹/۲۸۹)

جواب

اس کی سند میں شریک قاضی ہے جوخود متکلم فید ہے ، نیز اس کی سند میں الوقیم ہے جوفود متکلم فید ہے ، نیز اس کی سند میں الوقیم ہے جوفضل بن دکین ہے اگر چہ تقد ہے ، لیکن حدیث بیان کرتے تھے اور مکر تھے جس کی وجہ سے لوگ ان پر کلام کرتے تھے اور میکر دوایات بیان کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوگا کی دیتے تھے ، (معافر اللہ) (تہذیب التہذیب سے ۱/۲۹۸)

ابونعیم تقد ہونے کے باوجود منکر روایات بیان کرتا ہے جیسا کہ بیری ہے، جس کی زبان سے نبی پاک تالیج کا محالی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ محفوظ ندرہ سکے، اس کی زبان سے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

## سندنمبر 24

فسوی نے کہا، بیان کیا جھے احمد بن یجی بن عثمان نے کہا عمر بن حفص بن غیاث علی است کیا عمر بن حفص بن غیاث غیاث غیاث غیاث غیاث غیاث نے کہا میں نے اس کوذکر کرتے تھے اپنے باپ سے یعنی حفص بن غیاث نے کہا، بیس ابوصنیفہ کے پاس بیٹھتا تھا میں نے سنا ، دن میں ایک مسئلہ کے بارے میں پانچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور حقد ہے کو طلب کیا۔ پانچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور حقد ہے کو طلب کیا۔

واضح ہو گیا تو اس سند کے ساتھ جو جرخ تھی وہ بھی باطل ہوگئ۔

## سندنمبر 26

فوی نے کہابیان کیا ہم ہے تھ بن الی عمر نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ رقبہ نے قاسم بن معن کو کہا تو کہا کہ رقبہ نے قاسم بن معن کو کہا تو کہا ہو قاسم بن معن کے کہا ابو صنیفہ کی طرف کہا وہ تھے رائے قیاس میں پختہ کرے گا جو تو نے چبایا ہے اور تو اپنے اہل کے پاس بغیر فقہ کے لوٹے گا۔

کوٹے گا۔

( کتاب المعرفہ صدی / ۹۰ )

## جواب:

اس کی سند میں فدکور راوی ، حجر بن ابی عمر مجہول ہے جیسا کہ تہذب میں معقول ہے کہ امام مزی نے فرمایا میں نے اس کا ذکر کہیں نہیں پایا۔ (تہذیب صد الاسلام) ابن جرعلیہ الرحمہ نے فرمایا لا یعرف نیمیں پہچانا گیا ( یعنی مجبول ہے )

( تقریب العہذیب صدا/ کا ا)

توجیول اور بدعقیدہ راوی کی بنیاد پرایک ایسے امام جن کی امامت فی الدین مسلّم ہے، ان پر کیسے طعن کیا جاسکتا ہے، سند کا ضعیف ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر 27

فسوی نے کہابیان کیا جھ سے محمد بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے سعید بن عامر نے سلام بن ابی مطبع سے کہا کہ بیں ایوب کے ساتھ تھا مبور حرام بیں کہ ایوب کو ابو صنیفہ میری ابو صنیفہ میری ابو صنیفہ میری

الذمه بین، امام ما لک علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمه کے مداحین بین سے

ہیں ۔ نیز اسی کتاب بین امام ابن عدی کی سند نمبر اکے تحت دیکھیں ، وہال پر مفصل

بیان ہے کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ عنہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے

زیردست مداح ہیں ۔ نہ کورہ سند میں مجروح راوی کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی بات کا

وزن بنانے کیلئے ایک عظیم الشان امام ، امام ما لک رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کردی

ہے۔ سند میں نہ کورراوی حسن بن صباح ہے یہ البر ارہے ، قال النسائی لیس بالقوی

تہذیب صدا / ۱۹۲ مامام نمائی نے کہا ہے تو ک نہیں ہے۔

سندیس اسحاق بن ابراہیم آئینی ہے، قبال البوحات مرایت احمد بن مسالح لا یسرضاہ و قال البخاری فی حدیثہ نظر و قال النسائی لیس بثقة قال الزدی اخسطاء فی الحدیث، قال ابن عدی ضعیف، قال ابن حبان یخطی قال الزدی اخسطاء فی الحدیث، قال ابن عدی ضعیف، قال البزام اضطرب حدیثه الحاکم ابو احمد فی حدیثه المهناکیر قال البزام اضطرب حدیثه (تہذیب البخدیب مداس المناکیر قال البزام اضعاء لا بن الجوزی صدا / ۹۷ منام فرکور، عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوحاتم نے کہا میں نے احمد بن صالح کود یکھادہ اس سے خوش نہیں تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی حدیث میں نظر ہے، ابن عدی نسائی نے کہا یہ اوری نے کہا اس نے حدیث میں خطاکی ہے، ابن عدی ضیری مناکی مدیث میں خطاکی ہے، ابن عدی میں مناکیر ہیں، بزار نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔

سطور بالا سے بیہ بات ظاہر ہے کہ سند میں مذکور راوی اسحاق بن ابراہیم الحنینی انتہائی سخت مجروح ہے اور اس کی روایت قابلِ اعتاد نہیں تو جب سند کا ابطال مجروح بجرح مفسر ہے جس کی وجہ سے لاگق استنادنہیں بلکہ قابل روؓ ہے، نیز امام ایوب جو کہ ختیانی ہیں وہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ و سکھنے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳)

الحمد للدرب العالمين إمورخ فسوى كى كتاب المعرف والتاريخ جلد دوم كى وه اسناد جن ميس حضرت امام الوصنيفه عليه الرحمه برطعن مذكور بين اصول وضوابط كى روشى مين ان كي مفصل جوابات كلمل بوگئے بيں اور ان كى اسنادى حيثيت واضح كى گئى ہے، فسوى صاحب كا ايك اعتراض بھى حضرت امام برصح ثابت نه دوسكا۔

طرف آرہے ہیں تو ایوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کہیں ہے کہا والا ہماری طرف نہلوٹ آئے۔ (کتاب المعرف صدی / ۲۹۱) جواب:

سندمیں مذکورراوی سعیدین عامر الضبعی اگر چد تقد ہے لیکن امام ابوحاتم نے فرمایا'' و کان فی حدیثینه بعض الغلط'' (تہذیب التہذیب ص۱۹/۳) کداس کی حدیث میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔

نيزسندي فركورسلام بن الي مطيع ب، جوكيضعيف باس كم متعلق "قال ابن حبان كثير الوهد لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد"

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صرام)

قال ابن عدى ليس بمستقيم الحديث قال ابن حبان كأن شئ الاخذ لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد قال الحاكم منسوب على الغفلة و سوء الحفظ) (تهذيب التهذيب مر٢/٣١٧)

فرکورہ عبارت کا خلاصہ رہے ہے کہ ابن حبان نے کہا یہ کشرالوہم ہے ( مینی بہت زیادہ وہمی ہے ) اس کے ساتھ احتجاج پکڑنا ( یعنی دلیل پکڑنا ) جائز نہیں ہے جب کہ یہ منفر دہو، ابن عدی نے کہا اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے، ابن حبان نے کہا اس کے ساتھ دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے جب کہ یہ منفر دہو، حاکم نے کہا یہ راوی خفلت اور گذرے حافظے کی طرف منسوب ہے۔

فركوره وضاحت سے بير بات واضح ب كرسطور بالا ميں فركورسند انتال

## سندنبر1

امام بخاری نے کہا ساجی نے اساعیل بن عرعرہ ہے وہ کہتے کہ ابو حنیف نے کہا جم کی عورت بھاری طرف آئی ، اس جگہ جس اس نے ہماری عورتوں کو ادب سکھایا۔
(تاریخ صغیرصہ ۱/۱۸مطبوعہ بیروت لبتان)

نوٹ جمی فرقد ایک گمراہ فرقد تھا ، اس سند میں اعتراض بیرکیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے گھر والوں کوایک بدعقیدہ عورت تعلیم کرتی تھی۔

#### اليا:

اس ندکورسند میں واقع راوی اساعیل بن عرعرہ نے نداتو اپنا ساع امام الوضيفدے ذكركيا بن تحديث، بكدلفظ (قال) كباكا استعال كيا ہے جس سے س بات واضح ہوتی ہے کہ بیاساعیل بن عرعرہ ، امام ابو صنیف علید الرحمہ کا ہم عصر نہیں ہے بلكه بعد كاب، تو يقيينا يهال براساعيل بن عرعره اورحضرت امام صاحب الوحنيف عليه الرحمه کے درمیان واسطے جوساقط ہے تو بیردایت ہی منقطع ہے تو پھراس روایت ے امام ابوحثیف براعتراض کرتا بالکل ناانصافی ہے، توجس محف نے امام ابوحتیف رضی الله عز كود يكهانبيس ، ملانبيس باس نبيس بيشا آپ سے يجھ سنا بى نبيس ، اس كى بات امام صاحب عليه الرحم كے بارے بيس كس حد تك درست ہے؟ فيصله قار كين بر پراساعیل بن عرعره کا ترجمه بھی مجھےان کتب میں نہیں ملا ، چنانچے تبذیب الکمال ، تهذيب التهذيب، تقريب، ميزان الاعتدال، لسان الميز ان، كتاب الضعفاء لا بن الجوزي، تاريخ صغيرللخاري وغيره ميں۔ حضرت امام بخاری علیه الرحمه کی تاریخ صغیر جلد دوم میں امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پر مذکورطعن کامفصل جواب

# امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کے بارہ میں آئمہکرام کے ارشادات

الم محدث فقيد قاضى الوعبد الله حسين بن على صميرى حفى متوفى ١٣٣٨ نے اپنی كتاب اخبار الى حنيفه واصحابہ بيس بند خو و فرما يا ہے ، خبر دى جميس الوالقاسم عبد الله بن (محمد) المعدل نے كہابيان كيا جم ہے مكرم نے كہابيان كيا جم ہے احمد نے كہاسنا بيس نے ابونفر بشر بن حارث ہے وہ كہتے سنا بيس نے عبد الله بن واؤد ہے وہ كہتے بيس ''لايت كلم فى ابسى حنيفه الا احد من جلين اصاً فاسد لعلمه و اما جاهل العلم لا يصوف قدس حملته '' (اخبار الى حنيفه صريم الله مكتبہ عزيز بي شجاع آباد) ليعنى عبد الله بن واؤد نے فرمايا ، ابو حنيفه براعتر اض كرنے والے يا تو جابل بيس يا حاسد الم صميرى ، امام سفيان كافر مان نقل كرتے ہيں :

خبردی ہم کوابوالقاسم عبداللہ بن محد حلوانی نے کہابیان کیا ہم ہے مکرم نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد حلوانی نے کہابیان کیا ہم سے مکرم نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن مخلس نے کہابیان کیا ہم سے ابوقیم نے کہاسنا میں نے سفیان سے وہ کہتے تھے ابوطنیفہ فی العلم محسود کے ملم میں ابوطنیفہ سے حسد کیا گیا ہے۔ (اخیار ابوطنیفہ واصحابہ صریم میں

نیزامام صمیری علیدالرحمه بسندخود عبدالله بن دا و دکا فرمان نقل کرتے ہیں۔ خبردی ہم کوابوحفص عمر بن ابراہیم المقر ک نے کہابیان کیا ہم سے مکرم ابن تو قارئين پروائح موليا موگا كرائ منقطع روايت مين جو پچه مذكور بي م

بے بنیا دے۔

## سندنمبر 2

امام بخاری علیہ الرحمہ نے فر مایا سنا ہیں نے حمیدی ہے وہ کہتے کہ ابوطنیفہ نے کہا ہیں مکہ (المکر مہ) آیا تو ہیں نے تین سنتیں ایک تجام ہے پیکھیں۔ جب ہیں اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا منہ قبلہ کی طرف کر واور سرکے دائیں جانب ہاس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا منہ قبلہ کی طرف کر واور سرکے دائیں جانب ہاس نے شروع کیا اور پہنچا طرف دو ہڈیوں کے حمیدی نے کہا ایسا آ دی جس کے پاس رسول اللہ تکافیق کی سنن نہیں ہیں نہ آپ کے صحابہ کی مناسک جج میں اور اس کے سوامیں ، تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں مثلا نماز ، زکو ق ، وراشت ، فرائض میں اس کی تقلید کیے کی جا علی ہے ؟

امام حمیدی علیہ الرحمہ کا بیکہنا کہ ابو صنیفہ کے پاس سنت رسول اور سنت صحابہ خہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے اصل میں امام حمیدی علیہ الرحمہ جو کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے کہارشا گردوں میں شامل ہیں انہوں نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کو نہ تا تا ہے اس سے پچھ سنا اور نہ ہی ان کی مجلس میں حاضر ہوئے بلکہ حمیدی علیہ الرحمہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ سے پچھ متا خر ہے ۔معلوم ہوا کہ امام حمیدی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان انقطاع ہے، اس کی وجہ سے بی خبر بھی قابلِ رد ہے اور لائق استناد نہیں ہے

## نیزامام میری امام ابو بوسف کافرمان فقل کرتے ہیں:

بندخود، خردی جمیس عبدالله بن محد نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے عبدالو ہاب بن محد نے کہاستا میں نے یکی بن آئم سے کہا کان ابویوسف افاسئل عن مسألة اجاب فیما و قال عذا قول ابی حنیفه و من جعله بینه و بین مربه فقد استبرأ لدیده (اخبارالی حنیفه صد ۲ اے کے)

جب ابو یوسف ہے کوئی مسلم پوچھاجا تا تھا، وہ اس کا جواب دیتے اور کہتے تھے بی قول ابوطنیفہ کا ہے اور جو مخص ابوطنیفہ کواپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے گا تو اس نے دین کو کری کرلیا۔

## امام ميرى عليد الرحمد يوسف بن خالد كافر مان فقل كرتے ہيں:

صرف رجمه رعی اکتفاکیاجاتا ہے:

بحذف سند علی بن مدین نے کہا میں نے بوسف بن خالد سمتی سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیشے محدہ میں ہم بتی کے پاس بیشے تھے اور جب ہم کوفہ آئے تو ابوحنیفہ کے پاس بیشے کہاں سندر اور کہاں پانی کی ٹالی جس نے بھی ان کو (یعنی ابوحنیفہ کو) دیکھا ہوں یہ بات نہیں کہ سکتا کہاس نے ان کا (یعنی ابوحنیفہ کا) مثل دیکھا ہے کم میں ان کیلئے کوئی مشکل نہتی اور ان سے کیا جا تا تھا۔ (اخبار الی حنیفہ واصحا بہ تھیمری محدث صدم ۵) خطیب بغدادی علیہ الرحمہ خلف بن ابوب کا فرمان:

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، غلف بن ابوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مصطفیٰ تالیم کا کھا مطا کیا اور آپ ہے آپ کے (مقدس) اصحاب رضی احمد نے کہابیان کیا ہم سے عبدالوہاب بن جمد المروزی نے کہاسا میں نے احمد بن جمید سے وہ کہتے بیان کیا ہم سے حمد بن السقر نے سنا میں نے عبداللہ بن واؤد سے ،عبداللہ بن واؤد نے کہا'' امراد الاعمش الحج فقال من همناً یذهب الی ابی حسیف یکتب لنا مناسك الحج ۔۔۔ (اخبارا بی حنیف صه ۵)

اعمش نے بچ کا ارادہ کیا تو کہا کہ یہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ ابوصنیفہ کے پاس جائے اور ہمارے لئے بچ کے مناسک تکھوالائے۔

(نوٹ) اعمش اپنے دور کے امام المحد ثین تنے ، گرمنا سک جج لکھوانے کیلئے تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی امام ابو حنیفہ سے لکھوا کر مجھے دے۔

امام ميمرى عليدالرحمه بسندخودامام شعبه كافرمان نقل كرتے بين:

خبروی جمیس عربن ابراجیم نے کہا بیان کیا ہم سے کرم نے کہا بیان کیا ہم
سے احمد نے کہا بیان کیا ہم
سے احمد نے کہا بیان کیا ہم سے نفر بن علی نے کہا ہم شعبہ کے پاس تھے، آپ کو کہا گیا
کہ ابوضیفہ کا وصال ہو گیا، او آپ نے کن کر پڑھا ''انسا لِلّٰہ وانا الیہ ساجعوں ''اور
کہا''لفد طفیٰ عن اعل اکوفہ بضوء نوس العلم اصا انہم لا برون مثلم ابدا''
(اخباس ابی حنیفہ للصیہوں صد ۲۵)

کہ اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشی بجھ گئی جان لو کہ اب اہل کوفہ ان کامش بھی نہ ویکھیں گے۔

جب اعمش سے کوئی مسئلہ ہو چھاجا تا تھاوہ کہتے تھے اس حلقہ میں جا دَیعنی ابوحنیفہ کے حلقہ میں۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ کی میزان الاعتدال وتذکرۃ الحفاظ اورامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ الله عنبم كوملا پھران ہے تا بعین كواوران ہے ابوطنیفہ اوران كے ساتھيوں كوملا ،اب چاہےكوئی خوش ہو یا ناراض \_( تاریخ بغدادہ۔ ۳۳۳)

قارئین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی عظیم علمی شخصیت ہیں اور کتنے محدثین ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور ان کے فیض مستفیض و مستفید ہیں ، طوالت کے خوف ہے انہیں اقوال پراکتفا کرتا ہوں۔

#### نو ٺ

امام ابن عدی کی کامل میں جتنے بھی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات بیں ان کے کممل ومفصل جوابات اس کتاب کی ابتداء میں ہی لکھ دیئے گئے ، وہیں پر ملاحظہ فرما کیں ان شاءاللہ تعالیٰ منصف مزاج کیلئے کافی تسلی بخش موادموجود ہے۔ ملاحظہ فرما کیں ان شاءاللہ تعالیٰ منصف مزاج کیلئے کافی تسلی بخش موادموجود ہے۔

غزامام في عليه الرحمد لكصة بين : نعمان بن شأبت بن زوطى ابوحنيفه كوفى امام اهل الراى ضعفه لنسانى من جهة حفظه ، وابن عدى ، وآخرون و ترجمه له الخطيب في

ضلين من تأمريخته وا ستوفي كلام الفريقين معدليه و مضعفيه\_

(ميزان الاعتدال ميم/٢١٥)

لیخی نعمان بن دابت کوفی اہل رائے کے امام ہیں۔

نسائی نے ابوصنیفہ کو جہت حفظ سے ضعیف کہا ، اور ابن عدی نے اور کئی ادر ابن عدی نے اور کئی ادر کو نسلوں میں کیا اور خطیب نے اپنی تاریخ میں (امام) ابوصنیفہ کا ترجمہ دوضلوں میں کیا ہا کہ میں آپ کو تعدیل کرنے ہا کہ میں آپ کو تعدیل کرنے الوں کا بیان ہے، دوسری میں آپ کی تعدیل کرنے والوں کا بیان ہے، دوسری میں آپ کی تعدیل کرنے والوں کا بیان ہے اور دونوں فریق کا پورا پورا کلام ذکر کیا ہے۔

بواب:

ندکورہ عبارت میں بھی امام ذہبی نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اپنا کوئی خیال طاہر نہیں کیا، بلکہ ایک نسائی کی طرف سے بیان کیا ہے کہ نسائی علیہ الرحمہ لام صاحب علیہ الرحمہ کے حفظ پرطعن کرتے ہیں اور دوسرا این عدی کا، تیسر ا بغیر نام امام ذہبی علیہ الرحمہ یقینا جرح و تعدیل کے مسلم امام بیں اور اساء الرجال میں ان کی بات معتبر ہے۔ امام وہبی علیہ الرحمہ میزان الاعتدال میں اساعیل بن جاد کے ترجمہ لکھتے ہیں۔ اسسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت کوفی ، عن ابیه عن جدة قال ابن عدی ثلاثته مصعفاء (میزان الاعتدال صدا/٢٢٢)
ابن عدی نے کہا تیوں بی ضعیف ہیں: لین اساعیل بھی ، حماد بھی اور تعمان لین ابوضیفہ بھی۔ ابوضیفہ بھی۔

#### :ساج

کسی کوفقط میرکهنا کہ بیضعیف ہے لیعنی جواسباب جرح بیں وہ کسی راوی یل بیان کیے بغیر کہنا کہ بیضعیف ہے میہ جرح مبہم ہے اور اصول کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ جرح مبہم مردود ہے، قابلِ قبول نہیں ہوتی ۔

تو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو جرح بیان کی ہے وہ مہم ہے جو کہ طے شدہ اصول کے مطابق مردود ہے، نیز ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا یہاں کوئی خیال ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ مہم مردود جرح بھی انہوں نے امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بیان کی ہے، تو یہ جرح بھی باطل ثابت ہوئی۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

لئے اور کئی حضرات کا۔ چوتھا خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا کہ خطیب نے دوفصلیں قائم ابس المبارك يقول كأن ابوحنيف آية فقال له قائل في الشريا ابا کی ہیں ایک میں امام کی تعدیل بیان کرنے والوں کا بیان اور ایک میں امام کی تضعیف لغير ( تاريخ يقداد، صمم ١١٠١) بیان کرنے والوں کا بیان ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا کوئی قول یہاں بھی ذکر نہ کیا البتہ جب الم ابوصنیفه علیه الرحمه کا نام اس میں ذکر کیا ہے تو (امام اہل الرامی) کہہ کر ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا فیصلہ حظرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارب کیا دیا ہے وہ اپنے تذکرۃ الحفاظ میں بیان کر دیا ہے جو چند سطور کے **بعد قار کی ک**ی فدمت میں پیش کرتے ہیں۔

امام نمائی علیدالرحمه کا تشدده شهور بے کہ جرح کرنے میں حدے گزرجاتے جي، (ملا حظ فرما كي ابكارالمن ، ازمبارك يوري غيرمقلد)

نيزامام نسائي عليه الرحمد في حضرت امام ابوصنيفه عليه الرحمه كا زماندنه بإيان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نہ حضرت امام کو دیکھا نہ حضرت امام ہے پچھ سنا، آ جس مخص نے حضرت امام کودیکھا تک نہیں زمانہ ہی نہ پایا ،اس کے مقابلہ میں " حضرات جو حضرت امام ابوحذیفه علیه الرحمه کے ہم عصر ہیں، پاس بیٹھے اور حضرت امام کم دیکھا حضرت امام ہے کچھ سنایقینا ان کی شہادت ایسے مخص ہے کہیں زیادہ معتبروزل

چنانچے خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں سندخود بیان کیا ہے كما بن عيين كت تحي أما مقلت عيني مثل ابي حنيفه "كميرى المحول ابوحنیفه کی مثل نه بکھا۔

عبدالرحمن او في الخير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال عاية في الشر وآية في

ان المبارك كہتے كما بوصنيفه ايك نشاني ميں كہنے والے نے كہا كيا خير كى نشانى ياشر كى تو این المبارک نے فرمایا اے مخص آیة خیر میں ہوتی ہے اور شر کیلئے غایت کہاجا تا ہے۔ خطیب نے سندخود بیان کیا ہے کہ ابو یکی الحمانی کہتے تھے کہ میں نے ابوهنيفە سے بہتر کوئی نہيں ويکھا۔

> ابوبكر بن عياش كہتے تھے: ابوحنیفہ افضل اہل زمانہ، كه ابوحنيفه اينه ز مانے كے لوگوں سے افضل ہيں۔

(تاریخ بغدادمه۱۱/۲۳۷)

ابوبكرين عياش كے الفاظ پر ذراغور كرو، كه ابوحنيفه اينے زمانه والوں عے افضل ہيں ، ذراد یکھوتو سہی کہ امام کے زمانہ میں کیسے جلیل القدر عظیم الشان محدثین ، مجتمدین آئمہ گرام موجود تھے۔ گرآپ ان سب سے افضل ہیں۔

نزخطيب بيان كيا ب كركى بن ابراجيم نے كها ابوطنيف "كأن اعلم اهل زمانه"ك ابوضیفراین زمانے کےسب سے بڑے علم والے ہیں۔

(تاریخ بغدادصه۱۱۳۵)

وكيع كہتے ميں كميں كى ايسے خف سے نہيں ملاجوابوصنيف سے فقديس برا مو ا کی بن سعید قطان کہتے ہیں اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابوحنیفہ کی رائے كى كى بهتررائ نبيس فى ، اورجم نے ابو حذیفہ كے اكثر اقوال كواپناليا ہے۔ لینی امام ابو صنیفہ تقدیقے وہ وہ ہی صدیث بیان کرتے تھے جوان کو انجھی طرٹ یاد ہوتی اور جو صدیث ان کو یا د نہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان ہی نہ کرتے تھے۔ حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ صالح بن مجمد اسدی امام کی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ صدیث ہیں تقدیقے۔

(تهذیب التهذیب صر)
الم ابن جرکی علیه الرحمه حضرت امام یجی بن معین علیه الرحمه سے اس طرح نقل فرمات
الم ابن جرکی علیه الرحمه حضرت امام یجی بن معین علیه الرحمه سے اس طرح نقل فرمات
الی که دکان شقة صدوقا فی الفقه والحدیث میں تقدصدوق جی اور الله تعالی کے دین
الحسان صراح ) که امام الوحنیفه فقد اور حدیث میں تقدصدوق جی اور الله تعالی کو مین
میں قابل اعتماد مامون متھے۔

نیز امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ امام عبداللہ بن احمد الدور قی علیہ الرحمہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ امام بی بن محین سے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھا گیا اور میں من رہاتھا تو یجیٰ بن معین نے فرمایا کہ ابوحنیفہ تقد تھے میں نے کسی سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کی تضعیف کی ہو ( یعنی ضعیف کہا ہو ) اور بیشعبہ بن تجاج ہیں جوان کی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو محمدیث بیان کریں اور ان کو محمد ہیں۔

(الانتقاءصه ١٢٤ء الجوام المضيه صدا/ ٢٤)

نیزامام ابن حجر کمی شافعی علیدالرحمد الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں: کرامام بیکی بن معین علیدالرحمہ سے امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ان کی تضعیف نہیں تی۔ (تاریخ بغدادصه ۲۳۵/۱۳۳) یجی بن معین کہتے ہیں کہ یجی بن معیداہل کوفہ کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔

(تاريخ بغدادصها/٢٣٧)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه امام على بن مديني عليه الرحمه عن اقل بين كم فل بن مديني عليه الرحمه عن اقل بين كم فل بن مديني عليه الرحمه في المرابع عليه الرحمه في عليه الرحمة في المرابع من المرابع من

امام الوزكريا يجيى بن معين عليه الرحمد عدب يو جها كياكد الوحنيف كأن يصلق في الحديث ؟ قال نعد صدوق ، (جامح بيان العلم صدا /١٢٩)

کیا ابو حنیفہ حدیث میں ہے تھے؟ تو یکی بن معین نے فرمایا کہ ہاں وہ ہے تھ،
جناب احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکی بن معین علیہ
الرحمہ سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھاتو فرمایا ف ق ال عدل ثقة ما
طنت بسن عدلته ابن المسائرات وو کیع ۔۔۔ (منا قب کردری صما/ ۹۱)
تو یکی بن معین نے کہا کہ ہاں ابو حنیفہ عادل اور ثقتہ تھے، جن کی تعدیل امام عبداللہ بن مہارک اوروکیج کریں ان کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟
مبارک اوروکیج کریں ان کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟
خطیب بغدادی بند خود بیان کرتے ہیں کہ امام یکیٰ بن معین نے فرمایا دو کے سال

خطیب بغدادی بندخود بیان کرتے ہیں کرامام یکی بن معین نے فرمایا" کے اللہ اللہ بعدت بمالا بحفظ" ابوحنیف تقة لا بحدث بالحدیث الا ما بحفظ ولا بحدث بمالا بحفظ" (تاریخ بغدادم ۱۳۱۹/۱۳)

## (الخيرات الحسان صديه)

قار کین پرواضح ہوگیا ہوگا کہ امام الائمہ حضرت ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی توثیق کرنے والے گئے آئمہ کرام ہیں ، اور کیے جلیل القدر امام ہیں امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ، امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ ، امام وکیج بن جراح علیہ الرحمہ ، امام کی بن محمین علیہ الرحمہ وغیرہ اور امام کی بن معین علیہ الرحمہ فی علیہ الرحمہ وغیرہ اور امام کی بن معین علیہ الرحمہ فی تقد فی الحدیث فرمایا اور نیز ریجھی فرماتے ہیں کہ جس نے کس سے بھی نہیں سنا کہ اس فی الحدیث فرمایا اور نیز ریجھی فرماتے ہیں کہ جس نے کس سے بھی نہیں سنا کہ اس فی امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کو ضعیف کہا ہواس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام کی بین معین علیہ الرحمہ کو دور تک امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کوکوئی ضعیف کہنے والانہیں تھا۔

توامام نسائی علیہ الرحمہ کی جرح کا ابطال واضح ہوگیا جوانہوں نے "مص حب الحصفظ "امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پر کی ہے اور میہ جوامام ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابن عدی اور کئی دوسروں نے امام ابوطنیفہ کوضعیف کہا ہے تو ابن عدی کے اعتراضات الحمد للداس کتاب کی ابتدائی امام ابن عدی کے اعتراضات کے جوابات سے ہوابات سے ہوتی ہے۔ ہراعتراض کا جواب مفصل مدلل و ہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات کے بعد امام عقیلی علیہ الرحمہ کی ضعفا آء کمیر میں جو حضرت امام علیہ الرحمہ پر اعتراضات ہیں پھران کے جوابات مفصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتراضات کے مفصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المعرفہ والٹاری کے جوابات میں ، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں ، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں ، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں ، بھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں اب جبکہ میز ان الاعتدال کے بارے میں گفتگو حاضر ہے۔

نیزامام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو بیفر مایا ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام الوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوفصلیں لکھی ہیں ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے ضعیف کہنے والوں کا بیان اور ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے تعدیل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔

نیز خطیب علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام کے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی

کمال کے بیان کیے ہیں،خطیب کے ہم زمانہ اور بعد بیں آنے والوں نے اس سے

بہت بیان کیا ہے اور خطیب کے اس فضائل والے باب کو قبول کیا ہے، بخلاف

دوسرے باب کے کہ جس میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پراعتر اضات مذکور ہیں،

بعد میں آنے والوں میں سے بہت سے حضرات نے خطیب کے اس باب کو جو حضرت

امام علیہ الرحمہ کے طعن پر مشمل ہے کوروکر دیا ہے بلکہ کئی حضرات نے تو مستقل طور پر

خطیب کے دو میں کتا ہیں کھی ہیں۔ مثلا علا مہ تحدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ نے جو

خطیب کے دو میں کتا ہیں کھی ہیں۔ مثلا علا مہ تحدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ نے جو

عرت امام پر اعتر اضات کے۔

امام این الجوزی علیه الرحمه کے نواسے نے ایک کھمل کتاب خطیب کے ردمیں کھی۔ (اسہم المصیب) اور ابن حجر کھی علیہ الرحمہ نے تو الخیرات الحسان میں صاف فرمایا ہے کہ خطیب کی تاریخ بغداد کی وہ سندیں جن میں حضرت امام البوحذ فی علیہ الرحمہ پر طعن ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۰ امطبوعہ بیروت لبنان) اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رد بلیغ لکھا ہے جس اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رد بلیغ لکھا ہے جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ بعد والے حضرات کی نظر میں خطیب کی وہ فصل جواس

نے حضرت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طعن پر کھی ہے قابل رد ہے، اور انہوں نے امام کی فضائل و مناقب والی فصل کو قبول کیا ہے، ماضی قریب کے محقق العصر محدث مؤرخ علامہ کورٹ علیہ الرحمہ نے بھی خطیب کے اعتر اضات کے جوابات پر ایک بہت نفیس کتاب کھی ہے (تا نیب الخطیب ) علامہ موصوف نے پوری دیا نتداری کے ماتھ خطیب علیہ الرحمہ کے ہراعتر اض کا مفصل و مدل جواب تحریر کیا ہے جو کہ قابل دیہ ہے اور لاکن ستائش نبی ۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے بعد جوآئمہ اساء الرجال میں انہوں نے خطیب کے حوالہ سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصيف تونقل كى بي اليكن جوباب امام صاحب عليه الرحمه يرطعن وتشنيج والاساس ے کچھ بھی نقل نہیں کیا۔اگر کیا ہے تو بعد میں اس کار دبھی کردیا ہے،مثلاً امام ذہبی علیہ الرحمة أمام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمة امام صلاح الدين فليل صفدي عليه الرحمة علامه ابن خلكان عليه الرحمه علامه سمعاني عليه الرحمه علامه ابن تجارعليه الرحمه وغيرجم ان آئمه كرام نے خطیب علیدالرحمد کے جرح والے باب سے حضرت امام اعظم علیدالرحمہ کے متعلق كيجه بهى قبول نبيس كيا بلكه صرف اور صرف حضرت امام صاحب عليه الرحمه كي تعريف و توصیف پر ہی اکتفا کیا ہے، خاص طور پر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام موصوف عليه الرحمه كي تعريف وتوصيف ہي بيان كي ہے اور جرح كا ايك کلمہ بھی خطیب وغیرہ نے نقل نہ کیا ، امام ذہبی علیہ الرحمہ کے شاگر دعلا مہ صفدی علیہ الرحمه في الوافي بالوفيات مين يمي طريقة اختيار فرمايا ، جس سے يه بات روز روش كي طرح واضح ہوجاتی ہے کہ ان آئمہ اسلام نے خطیب کی جرح کو جو اس نے الم

الوصنیف علیہ الرحمہ پر کی ہے اس کوعملا مستر دکر دیا ہے اور تعریف وتو ثیق والے باب الموسنیف علیہ الرحمہ پر کی ہے اس کوری ہے اس طرح قاضی القصناة عمش الدین الوالعباس علامہ ابن خلکان جو کہ 681 ہجری میں متوفیٰ ہیں آپ نے وفیات الاعیان مد 456 تا 458 ہجری میں متوفیٰ ہیں آپ نے وفیات الاعیان مد مح 456 تا 458 ہلہ 5 تک امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتوصیف بیان کی باقاعدہ خطیب کے حوالے ہے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتوصیف بیان کی ہے کہ کا تعریف مخطیب کے حوالے مام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتوصیف بیان کی ہے کہ کا ایک لفظ بھی خطیب نے قال نہ کیا۔ بلکہ صدہ 466/5 پرخطیب کا ان الفاظ میں دوکرتے ہیں کہ آپ کے منا قب اور فضائل بہت ہیں ، خطیب نے اپنی تاریخ میں ان میں ہے بہت کا ذکر کیا ہے بھران باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا جھوڑ نا اور تحفظ میں ان میں ہے بہت کا ذکر کیا ہے بھران باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا جھوڑ نا اور تحفظ میں شان میں کہ بیا مہت کی اور تحفظ میں شان میں کہ بیا مہت کی اور تحفظ میں شک کیا جا سکتا۔

ندکورہ بالاسطور میں علامہ ابن خلکان علیہ الرحمہ نے خطیب کی ان تمام باتوں کوردگردیا ہے جواس نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق نا مناسب باتیں نقل کی ہیں بلکہ اس طرح امام ابن خلکان علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا کہ ان باتوں کا ذکر بھی خطیب کونہ کرنا جا ہے تھا، چہ جائیکہ وہ ان کوفل کرتا۔

ای طرح علامہ محدث مجہدامام ابن جحر کی شافعی علیہ الرحمہ نے الخیرات الحسان مترجم میں نصل نمبر ۳۹ کے تحت صه ۲۷۳ پرارشاد فرمایا۔

علامہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے جو پھنقل کیا ہے اس سے مرادان کی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تنقیص شان نہیں بلکہ مؤرخین کی عادت کے مطابق ہر قبل و قال رطب و یابس کو جمع کرنا ہے ، اس کی دلیل سے ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے پہلے كونكه السام كروين ، تقوى ، تحفظ مين شك نهيس كيا جاسكتا-

نواب صدیق حسن خال بھو پالی نے بھی خطیب کے جرح والی باتوں کو جو اس نے حضرت امام پر کی بیں رو کر دیا ہے اور خطیب نے جوامام کے فضائل ومنا قب بیان کیے بیں ان کو قبول کیا ہے۔

## علامه زرقاني كاارشاد

ای لیے علامہ محدث مؤرخ امام محمد بن عبدالباقی زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علی المواہب صدا/ ۱۹۲ پرخطیب بغدادی علیہ الرحمہ کو المعنت فی علیہ و اسنادہ قرار دیا ہے۔ یعنی سندوں اورعلل کے بارے میں حدے گزرنے والا۔

## محدث علامها بن نجار عليه الرحمه

ا يتى تصنيف كتاب الروعلى الخطيب كم ١٣٣ برارشا وقرمات بين كـ "قال ابس الحوزى انبأنا ابوزم عة طأهر بن محمد بن طأهر المقدسي عن ابيه قال سمعت اسماعيل بن الفضل القوسى ، وكأن من اهل المعرفة بالحديث يقول ثلاثة من الحفاظ لا احبهم لشدة تعصبهم و قلة انصافهم الحاكم ابوعبدالله و ابو نعيم الاصفهاني و ابوبكر الخطيب \_ قلت كأن اسماعيل هذا حافظاً ثقة صدوقاً له معرفة بالرجال والمتون \_

(كتأب الرد على الخطيب صه ١٢٣٠)

مادعین (لیعنی تعریف کرنے والے ) کے کلام کونقل کیا ہے اس کا اکثر حصہ وہ ہے جس ے اہل منا قب نقل کرتے ہوئے خطیب علیہ الرحمہ پر اعتاد کرتے ہیں ، پھر کلام قادحین ( یعنی اعتراض کرنے والے ) اس کے نقل کی تا کہ پتل چل جائے کہ بوے ے بڑے اکا بربھی لوگوں کے حسد اور جہل سے محفوظ نہیں رہے ،اس پریہ بات بھی دلالت کرتی ہے اور جتنی اسناد قدح کی ہیں وہ متکلم فیہ ہیں (لیعنی ان کا ضعیف ہونا بیان کیا گیا ہے) یا ان میں مجامیل ہیں ، اتفاقی بات سے کہ اس جیسی سندوں ہے ( یعنی وہ سندیں جن سے خطیب بغدادی نے امام ابوصنیفہ پر جرح کی ہے ) کسی عام مسلمان كي تنقيص كرنا جائز نبيس چه جائيكه امام المسلمين كي تنقيص پراستدلال كياجائے فدكوره بالاسطور سے روز روش كى طرح بيه بات روش ب كدامام علامه ابن حجر کمی شافعی علیه الرحمہ نے بھی تاریخ بغداد میں ندکورہ تمام اعتراض کو جوامام صاحب پر کئے گئے ہیں،ان کورد کردیا ہے بوجہان سندوں کے ضعیف ہونے کے اور حضرت امام

ای طرح غیر مقلدین و بابیه نام نهاد الل حدیثوں کے مقد اور ان کے علامہ فہا مسیدصدیق حسن بھویالی نے بھی اپنی کتاب التاج المکلل کے صد ۱۳۳۱ پرید کہا ہے وقد ذکر الخطیب فی تأمریخه منها شیاء کثیرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كان الألیق تركه والا ضراب عنه فمثل هذالاهام لایشك فی دیده ولا فی ورعه و تحفظه \_\_\_

کی امامت فی الدین مسلم ہونے کے۔

( یعنی ) خطیب نے امام صاحب کے فضائل بیان کرنے کے بعد ، پھھالیمی باتیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ دینا جی لائق تھا اور ان سے پہلو تھی اختیار کی جاتی

اس تمام کا خلاصہ پیہ ہے کہ اساعیل بن فضل جو کہ حدیث ور جال کی معرفت ر کھنے والے ہیں اور ثقنہ،صدوق لینی سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین ایسے حافظ ہیں جنہیں میں پینرنہیں کرنا ، بوجان کے تعصب کرنے کے اور قلت انصاف کے ایک او ابوعبدالله حاكم ہیں دوسرے ابولغیم اصفہانی ہیں اور تیسرے ابو بکر خطیب بغدادی ہیں۔ مذكوره بالاسطور سے دو پہر كے سورج كى طرح واضح ہے كدامام ابن نجار عليه الرحمه اور محدث اساعیل بن نضل علیہ الرحمہ کے نز دیک جن حضرات سے تعصب اور قلت انصاف کا اظہار ہوا ہے۔خطیب بغدادی علیہ الرحمہ بھی ان میں شامل ہیں تو جب صورت حال الی ہے تو پھرامام المسلمین سیّد المجتبدین شخ الفقهاء سراج اُمت تاج المحدثين حضرت امام ابوحنيفه رضى اللهءنه برخطيب كى جرح كمى طرح لائق التفات ہو على ہے، جبکہ امام اعظم ابوصلیفہ رضی اللہ عنہ کی امامت فی الدین مُسلّم ہے۔ امام محدث علامة مسالدين سخاوي عليه الرحمه

قرمات بيل كه واما ما اسنده الحافظ ابوالشيخ في كتاب السنة له من الكلام في حق بعض الاثمة المقلدين وكذا الحافظ ابو احمد بن عدى في كامله والحافظ ابوب كر الخطيب في تأمريخ بغداد و آخرون ممن قبلهم كابن ابي شيبة في مصنفه والبخاس والنسائي مما كنت انزههم من ايرادة مع كونهم محتهدين و مقاصد هم جميلة فينبغي تجنب اقتقائهم فيه ، الاعلان ما ابتوبيخ لمن ذم التأمريخ صه ١٩٩٠

اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابوائشنے علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السنہ بیس ابعض ایسے اماموں پر جو کلام نقل کیا ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور اس طرح حافظ ابن عدی علیہ الرحمہ ابن عدی علیہ الرحمہ نے اپنی کامل میں اور اسی طرح حافظ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے ان سے پہلے مثلاً ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے اپنی حصف میں اور اسی طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی طرح امام نسائی علیہ الرحمہ نے کلام کیا ہے میں ان کے کلام کو پیش کرنے سے بھی بچتا تھا حالانکہ بیرتمام الرحمہ نے کلام کیا ہے میں ان کے کلام کو پیش کرنے سے بھی بچتا تھا حالانکہ بیرتمام حضرات جبتہ میں اور ان کے مقاصد بھی ایسے عظر پھر بھی اس کلام میں ان کی بیروی سے اجتماع کیا جائے۔

ندکورہ بالاسطور اپنے مدلول میں واضح ہیں کہ امام ابن عدی امام خطیب
بغدادی امام بخاری امام نسائی وغیر ہم علیہ الرحمہ نے جومقنداء پیشوا مجہدین ائمہ میں
ہے کی پر انہوں نے جرح کی ہے اس سے بچنا ضروری اور اس کی پیروی نہ کرنا
ضروری ہے اس سے واضح ہوگیا ، امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پر جوخطیب وامثالہ کی
جرح ہے وہ بالکل لائق التفات نہیں اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
امام محدث حافظ محمد یوسف صالحی شافعی شافعی

جوكر 942 متوفى بين ، فرمات بين كن ولا تعتر بما نقله الحافظ ابوبكر بن ثابت السخطيب البغدادي مما يخل بتعظيم الامام ابي حنيفة مرضى الله عنه فأن السخطيب وان نقل كلام الماد حين فقد اعقبه بكلام غيرهم فشأن كتأبه بذالك اعظم شين و صام بذالك عدفاً للكبام والصغام واتى بقا ذوم ة لا

نے بھی بہت ہی غلوے کام لیا ہے گران دونوں اوران کے نقش قدم پر چلنے والے حظرات کی اس کا روائی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق اور جلالت شان اور عظیم فضیلت پر بھی کا تفاق ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کریم تالیقی کی میں میں کی کہ مولوگ کی میدھدیث اشارہ آتی ہے کہ اگر علم شریا پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی فارس کے پچھلوگ اس کوضر ورحاصل کرلیں گے۔ (دراسات اللہیب صہ ۱۸۹مبطوعہ لا ہور)

علامة محم معین السندی کے فرمان سے واضح ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے یاکسی اور نے جوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پرجرح کی ہے وہ بالکل نا قابل اعتبار ہے اور ہرگز ہرگز لائق النفات نہیں چہ جائیکہ اس سے استدلال کر کے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی جائے۔ دوسروں کی طرح علامہ محم معین سندی نے بھی خطیب کی جرح کوجواس نے امام ابوحفیہ علیہ الرحمہ پرکی ہے دوکر ویا ہے۔

## ﴿ الحمد للدرب العالمين ﴾

تغسلها البحاس "(عقودالجمان صه بحواله مأتمس اليدالحاجة صه٣) اں تمام کا خلاصہ کی ہے کہ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوان کی تعظیم کے خلاف با تیں کی ہیں ان سے دھوکا نہ کھاتا ، خطیب بغدادي عليه الرحمه نے اگر چه يهلے امام ابوحنيفه عليه الرحمه كي تعريف كرنے والوں كابيان کیا ہے تا ہم اس کے بعد دوسر بےلوگوں کی بھی با تیں نقل کی ہیں اس وجہ ہے خطیب عليه الرحمد نے اپنی كتاب كو داغدار كرليا ہے اور بروں اور چھوٹوں كيلئے مدف طعن بن گئے ہیں اور اس نے ایسی گندگی پھیلائی ہے جوسمندروں سے بھی نہیں دھل سکتی۔ محدث امام یوسف کی علیه الرحمہ نے خطیب کی تمام جرح کواس نے حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر کی ہے کس طرح رو کردیا ہے بلکہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر جرح کرنے کو گندگی قرار دیا۔جس میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث وہالی حضرات کے کئی خطباء، واعظین اور مناظرین اپنے آپ کو مُلوّ ث کرتے رہتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے ساتھا ہے بغض وعناد کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہوایت عطافر مائے۔

## علامه حمر معين السندي

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیاجاتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے امام الائمہ البوضیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں طعن کیا ہے اور جو حدیثیں ان کے طریق سے مروی ہیں ان کوضعیف قرار دیا ہے اوراسی طرح خطیب بغدادی علیہ الرحمہ

(T:0)

## الكاجواب:

یہ ہے کہ اس کی سند میں واقع حارث بن عمیر کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں فرمایا کہ'' کذبیا بن خزیمہ'' ابن خزیمہ نے اس کوجھوٹا قرار دیا ہواد حاکم نے کہا کہ اس نے حمیدی اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے من گھڑت روایات میان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں ہے من گھڑت روایات میان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں ہے من گھڑت روایات میان کرتا ہے (بیرساری کاروائی اس کذاب کی ) امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس حری ہیں۔

## سندنمبر 3

میں خطیب علیہ الرحمہ پھروہی کعبہ اور جگہ والی بات و ہرائی جوسند نمبر ۴ میں ہاں کے سند نمبر ۴ میں ہاں کی سند میں وہلی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے ،محمد بن عمیاس الخز از سے جو کہ شمال ہے ،سند کا ابطال واضح جرح مردود ٹابت ہوئی۔

## سندنمبر4

میں بھی وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جموثا ہے۔

## سند نمبر 5

میں بھی یمی حارث بن عمير ہے جو كہ جھوٹا ہے تقصيل سند تمبر الميں ہے۔

## اس كاجواب

کہ اس کی سند میں تھے بن حیوبہ ہے اور وہ ابن عباس الخزاز ہے حالاتک خطیب نے خود ترجمہ نبر ۱۹ ۱۳ پراس کو شما ہل قرار دیا ہے تو سند کا ضعف واضح ہے، پھر یہ حکایت وکتے ہے بیان کی ہے حالانکہ امام وکتے بن جراح علیہ الرحمہ حضرت امام الوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خاص شاگر دوں ہے ہیں جبکہ امام وکتے بن جراح علیہ الرحمہ فتو کی بھی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے قول پر دیتے تھے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نے امام وکتے کے ترجمہ میں بیان کیا ہے اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ الحقاظ میں بیان کیا ہے اور امام کی جا امام ابوصنیفہ سے کشر السماع بھی ہے کو وکتے امام ابوصنیفہ سے کشر السماع بھی ہے کو وکتے بین ، بیہ شما ہل داوی کا کو وکتے بین ، بیہ شما ہل داوی کا کو وکتے بین ، بیہ شما ہل داوی کا کو وکتے بین ، بیہ شما ہل داوی کا کر شعہ ہے کہ شاگر دکواستاؤ مکرم کے خالف کھڑ اکر رہا ہے۔

# اس باب کی سندنمبر

حارث بن عمير سے بيان كيا كداس نے ايك آدى سے سنا جوامام ابوطيفہ سے بچ چھر ہاتھا كہ ميں كعبہ پرتو ايمان ركھتا ہوں كہ كلمہ حق ہے مگر رينہيں جانتا كہ آيادہ وہى كعبہ ہے جو مكہ ميں ہے يا كہيں اور حضرت محرمصطفے مقابل اللہ تعالى كے سچے نبی ہیں مگر بينہيں جانتا كہ وہ ان كی قبر انور مدینة المنورہ ميں ہے يا كہ كہيں اور تو امام ابوطنيفہ عليہ الرحمہ نے اس آدى كوموس قرار ديا اورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا اورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا اورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا ورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا ورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا ورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا ورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر قرار ديا ورامام حميدى عليہ الرحمہ نے اس كوكفر

## اں کی سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستو پیہ ہے حالاتکہ خطیب نے خود ہی اس کا میں مول ہے جو کہ بن اساعیل ہے اگر چہ بعض الفاظ تعدیل بھی اس کیلے الم برقانی سے ضعیف ہوتا بیان کیا ہے اگر چہ برقانی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ، اور اس رید جرح بھی موجود ہے کہ میہ چند دراہم کے بدلے میں روایت کواس کی طرف منوب كرديتا تفاجس سے اس نے روايت كوستانبيں ہوتا تفا، جيسا كه امام ابن نجار ملیالرحمہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ خطیب نے خود اس عبداللہ بن جعفر کے زممین ذکر کیا ہے کہ میں نے مبة الله بن حسن طبری ہے سنا اس نے اس کا ذکر کیا ادال کوضعیف کیا ،اور کہا کہ مجھ کو یہ بات پینی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ جمیں عباس دوری ع مدیث بیان کرہم مجھے درہم عطا کریں گے اور حالانکداس نے عباس دوری سے کھناہی نہیں اس کے باوجوداس نے عباددوری کے حوالے سے حدیث بیان کردی ظیب نے کہا کہ میں نے برقانی ہے اس کے متعلق یو چھا تو برقانی علیہ الرحمہ نے کہا كانبول نے (ليني محدثين) نے اس كوضعيف كہاہے،اس ليے كداس نے يعقوب الاسفیان سے جواس کی تاریخ بیان کی ہے، انہوں نے (لیعنی محدثین ) نے اس کا الارکیا ہے انہوں نے کہا کہ لیقوب کا تاریخ بیان کرنا قدیما ہے پھراس نے اس ان كوكب سنام؟ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صده ١٠) المراكب المحن كى المامت في الدين مُسلَّم ب جن كى ثقابت فقابت تعديل وتوثيق، الناتقوى پر ہيز گارى ، مجتمدان شان كى جليل القدرامام كوابى وے بيكے ، كروڑوں كى الماديس جن كےمقلدين ہيں جن كےاصول وفروع ہيں، جن كى املاكرائى ہوئى اور المردول كوسكها كى موفى كتب موجود بين ،عقائد يرجن كى اينى كتاب فقدا كبرموجود ب ک میں دین کے بنیا دی عقائد کا بیان کیا ہے ،موجود ہے تو پھرا پیےامام کی طرف ایسی

## سند کمبر 6

مروی ہیں مگر جرح مفسر کی وجہ سے جرح بی مقدم ہے۔امام بخاری علیہ الرحمہ لے كا منكر الحديث ابوزرعه نے كہااس كى حديث ميں كثير خطا ہے، ابن جمرنے كہا گئے عافظه والا ہے۔ (تقریب التبذیب صدم/۲۳۱) اورتہذیب الجهذیب میں ہے کہ سلیمان بن حرب نے کہا اہل علم برواجب ہے کہوا اس کی حدیث ہے رُ کے رہیں ، کیونکہ بیر ثقات سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔الم ساجی نے کہا ہے جا لیکن کثیر الخطاء ہے۔ ابن سعد نے کہا کثیر الغلظ ہے دار قطنی نے کہا ہے تقدلیکن کثیر الخطاء ہے۔ محمد بن نصر مروزی نے کہا گندے حافظے والاکثیر الغلط (تهذيب التهذيب مد٥/١٨٥) اس کی سند میں واقع عبادین کثیر ہے جس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "ليسس بشقة وليس بشي" نه بى تقد بن بى كوئى چيز سنداورجرح دونول غلط ثابت ہوئیں۔

میں ہے کہ سعید نے سنا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی محص اس جوتے کی عبادت کرتا ہے اور اس ہے تقرب الی اللہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا''۔ (تاريخ بغدادم ١١٥٥)

وارقطنی نے کہا جس میں منفر د ہواس میں توی نہیں ہے۔ (سماب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صدے ۱۰۸۔) قال الذہبی زور \_ یعنی امام ذہبی علیہ الرحمہ نے فر مایا میحض جھوٹا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۰/۳۸)

## سندنمبر 9

میں ابوا بحق فزاری ہے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوصنیفہ کہتے تھے کہ ابلیس اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک جبیبا ہے۔ (۲رخ بغداد صہ ۲/۱۳)

راری بعداد وصد ۱۱۰ می استان کی سند استان کی کتب بی کافی ہیں ، پھراس کی سند میں محبوب بن موئی انطا کی ہے، اس کے متعلق امام ابودا و دعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حکایات کی طرف توجہ نہ کی جائے سوائے اس کی کتاب کے اور اس کی سند میں ابواسحاق فزاری ہے اور وہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳۷۳) ابواسحاق فزاری ہے اور وہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳۷۲) ابن سعد نے کہا ثقہ فاصل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ فلطی ابوتی ہے۔ التہذیب صہ الم ۹۹) بوتی ہے، لہذا یہ نوٹ سے کیرانخطاء ہونا ہے جرح مفسر ہے اور جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا یہ نیریمی قابل اعتبار نہیں ہے۔

## سندنمبر10

میں وہی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے، جو دراہم لے کر ہرطرح کی

گٹیا حرکت کی نسبت کر تاکمتنی غلط بات ہاس کے روکیلئے تو امام صاحب کے اصول وفروع اور امام صاحب کے شاگر دوں کی کتب کافی ہیں ، البعتہ درہم وویٹار کے بدلے بکنے والوں سے الیمی اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ ایسے جلیل القدر امام پر کیچڑ اُچھالی (اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔۔۔آ ہیں)

## سندنمبر 8

میں شریک ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے دوآیات کا اللہ کیا ہے، جس کے کیا ہے، جس کے معافر اللہ اللہ اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن الوابقتی ہے، جس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر 5729 میں بیان کیا ہے کہ قاضی بیجیٰ بن اکم نے الا کے کمزور فیصلوں کی بنا پر اس کوعہدہ قضاء ہے معزول کر دیا تھا ، اور اس کوضعف فی الفقہ قراردیا۔

پر اس میں شریک ہے حالانکہ خطیب نے ترجمہ 4838 میں خودال کا ضعیف ہونا بیان کیا ہے، امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطیب نے خود بیان کا ہے کہ امام احمد بن خبس علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطیب نے خود بیان کا ہے کہ امام احمد بن خبس علیہ الرحمہ نے فرمایا '' کہ کی القطان ال کا بارے میں کیا گئے تھے تو امام احمد علیہ الرحمہ نے فرمایا '' کہ کی ان الا یوضا ہم "کہ کی ان شریک ہے راضی نہیں تھے اور بجی اس سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے تھے اور بجی ان سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے اور ابوحاتم رازی نے کہا کہ شریک سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے اور ابوحاتم رازی نے کہا کہ شریک ساتھ دلیل نہ بکڑی جائے ۔ ابوحاتم نے کتاب الجرح والتعدیل میں کہا ہے چانگی اس کی بہت می غلطیاں ہیں ، ابوزر عہ نے کہا وہم والا ہے گئی مرتبہ غلطی کرتا ہے۔ اس کی بہت می غلطیاں ہیں ، ابوزر عہ نے کہا وہم والا ہے گئی مرتبہ غلطی کرتا ہے۔

متعلق ابوعاتم كتاب الجرح والتعديل ميں اس كے متعلق كہا ہے ، كدا بن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے ، كدا بن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے " لاشی" مير پھر بھی نہيں ہے۔

( " الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے " لاشی " مير پھر بھی نہيں ہے۔

(كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صـ١٠٨)

## سندنمبر13

میں وکیج سے بیان کیا جس میں سفیان توری ،شریک،حسن بن صالح ،ابن انی کیلی اور امام ابوحنیفہ کے ایک جگہ جمع ہونے کا ذکر ہے، پھرمستلہ بیان کیا گیا کہ جو آدی اینے باب کوتل کرے اور اپنی مال سے نکاح کرے اور اپنے باپ کے سرمیں شراب پیج ، تو ابوحنیف علیدالرحمد نے ایسے مخص کومومن قرار دیا ہے، این ابی لیلی نے کہا میں ابوصنیفہ کی بھی گواہی قبول نہیں کروں گا۔سفیان توری نے کہا میں بھی ان سے کلام نہیں کروں گا،شریک نے کہا کہ اگر میر اختیار ہوتا تو ابوحنیفہ کی گردن ماردیتا،حسن بن صالح نے کہا بیرا آپ کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ (تاریخ بغدادص ۱۳۸۸) سيسب كجه وكيع بن جراح عليه الرحمات بيان كيا كيا بح حالانكه كرشته صفحات ميں بيان ہو چکا ہے كەخودخطىب عليه الرحمه كواعتراف ہے كہ وكيع امام ابوحنيفه عليه الرحمه سے كثير السماع ب اور وكيع قول امام يرفتوى دينے تھے جيسا كه امام ذہبى علیالرحمہ نے بھی میہ بات تذکرہ الحفاظ میں نقل کی ہے، تو جس شخص کواپنے امام پراتنا زیادہ اعتماد ہووہ کس طرح این امام کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرسکتا ہے، بس میہ طاسدین کے حسد کا کرشمہ ہے اور ضعیف روات کی کاروائی ہے کدایسی یا تیں حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف منسوب کردیں ،سند میں واقع ،محمد بن جعفر الا دی ہے

روایت کو بیان کردیتا تھا۔ \_تفصیل سندنمبرے میں دیکھیں۔ پھراس کی سند میں فزاری ہے بیدو ہی ابواسحاق فزاری ہے جس پر جرح ابھی سندنمبر ۹ میں گزری ہے لہذامتن میں ندکور بات بھی حضرت امام کی طرف غلط قابت ہوئی۔

## سندنمبر 11

میں قاسم بن عثان ہے بیان کیا کدامام ابوحنیقہ علیہ الرحمہ نے ایک نشخی کو فرمایا تھا کہ تیرااور جبریل علیہ السلام کا ایمان برابر ہے (معاذ اللہ) (تاریخ بغداد صہ ۲۷۷/۱۳) اس کی سند میں واقع معبد بن جمعة الرویا نی ہے جس کو ابوزرعة الکشی نے جموٹا کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۲۷۷/۱۳)

## سندنمبر12

میں قاسم بن طبیب سے بیان کیا کہ میں نے ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے کہا کہ

ایک شخص اس جوتی کیلئے نماز پڑھتا ہے گروہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچا نتا ہے تو ابوطنیفہ
نے کہا کہ وہ شخص موسن ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۷۳۷)

الی بات تو ایک عام شخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جا تیکہ امام المسلمین سید المجتبدین شخط الی بات تو ایک عام شخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جا تیکہ امام المسلمین سید المجتبدین کے المحد ثین امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے یقینا بیہ حاسدین کے حسم کا کرشمہ ہے اورامام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں، آپ کی کتاب فقہ اکبری ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے اکبری ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے

قل کرے گا، ابن نجارفر ماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ حدیث طیر من گھڑت ہے۔ یعیٰ پیخص من گھڑت روایات بیان کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور حافظ بھی نہیں تھا، تو جو شخص جھوٹی روایت بیان کرنے اسے بھی اجتناب نہیں کرتا وہ اگرامام ابو حنیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی جھوٹی منسوب کردے تو اس پر کیاافسوس ہے۔

## سندنمبر15

میں ابومسہرے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرجی تھے۔ (صہ ۱۳۸۰) جبکہ مرجی تھے۔ (صہ ۱۳۸۰) جبکہ مرجی تھے۔ اس کی تردید جبکہ مرجی ہونا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے جس کی تردید کی کیا جسٹرت امام صاحب کی کتاب فقدا کبر ہی کافی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت دیماعت کے عقا کد بیان کئے ہیں اور مرجیئہ محتر زلہ وغیرہ کی تردید ہے۔ اور خود ابومسہر تر آن ابومسہر بدعقیدہ تھا، جیسا کہ تہذیب المتہذیب صد ۱۳۸۳ پر ندکور ہے کہ ابومسہر قر آن مجید کو گلوق کہتا تھا۔

اور قرآن مجید کو گلوق کہنا کفر ہے، بس انہیں جیسے بدعقیدہ لوگوں نے حضرت امام اعظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کیلئے ایسی گھٹیا یا توں کی حضرت امام صاحب کی طرف نسبت کردی ہے۔

## سندنمبر16

میں عبداللہ بن بزید المقری کی زبانی بیان کیا ہے کہ مجھے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجاء کی طرف دعوت دی۔ (صہ۳۱۰/۳۸)

عن احمد بن عبیداس کے متعلق ابن ابی الفوارس نے کہا جو پھھاس نے بیان کیا ہوہ خلط ہو گیا ہے (لیعنی صحیح ، غلط سب کمس ہو گیا ) اور اس کا جو شیخ ہے احمد بن عبید، وہ منکر روایات بیان کرنے والا ہے۔ ذہبی نے کہا عمد نہیں ہے۔

(حاشية تاريخ بغداده ١٣٧٨)

پھراس واقعہ میں شریک ہے جو کہ خود خطیب کے نزدیک مشکلم فیہ ہے ، واقعہ میں ابن الی لیکی ہے وہ بھی خطیب کے نزدیک مشکلم فیہ ہے ، واقعہ میں حسن بن صالح ہے وہ بھی

## سندنمبر14

میں حمادین زید کی زبانی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پرار جا کی تبہت لگائی گئی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر داس اتہام سے بری الذمہ بیں اس کے ردکیلئے حضرت امام کی فقد اکبر ہی کافی ہے۔ جبکہ سند میں وہی عبد اللہ بن جعفر بن درستوریہ ہے جو کہ درہم ووینار کے بدلے ہر طرح کی روایت سنانے کیلئے تیار ہوجا تا مقاصیا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل فہ کور ہے، پس لائق النفات نہیں۔

پرسند مين واقع محمد بن موى البربرى ب، خودخطيب عليه الرحمد في الى كرجمه مين كهاكر "كان لا يحصفظ الاحديثين حديث الطير وحديث تقتل عماماً الفئة الباغية و معلوم ان حديث الطير موضوع"

کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلی الرحمه صد ۱۰۸) لیمن محمد بن موکی البر بری کے متعلق خطیب نے کہا کہ اس کو صرف دو حدیثیں یا دھیں ایک حدیث طیر اور ایک حدیث عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کہ ان کو ایک باغی گروہ

جبکدارجاء کے ردکیلئے امام صاحب کی کتاب فقد اکبر ہی کافی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان کیے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں کی تر دید کی ہے، پس یہ آپ پر چف بہتان ہے۔ پھراس کی سند میں واقع حسن بن حسین بن عباس النعالی ہے جو کہ خطیب علیہ الرحمہ کا شیخ ہے اور بیابن دوما کے لقب سے پیچانا جاتا ہے خود خطیب علیہ الرحمہ کا شیخ ہے اور بیابن دوما کے لقب سے پیچانا جاتا ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کثیر السماع ہے مگرای نے اپنے امرکو فاسد کرلیا ہے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کثیر السماع میں ملالی نے اپنے امرکو فاسد کرلیا ہے اس لیے جو چیزیں اس نے نہیں می وہ بھی ساع میں ملالی ہے۔ ہیں اس لیے اس کا کام فاسد ہوگیا ہے۔

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجارسه١٠٩)

## سندتمبر 17

میں چرعبداللہ بن بزیدالمقر گ سے بیان کیا کہ جھے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ
نے ارجا یک طرف وعوت تو میں نے انکار کردیا۔ (صہ ۱۳۸۰)
حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نہ مرجی تھے اور نہ بی کسی کوار جاءی طرف وعوت دیے
والے تھے بلکہ آپ نے اپنی کتاب فقد اکبر میں مرجی اور معتز لی عقیدوں کارد کیا ہے
اور اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے ثابت ہوا یہ بھی آپ پڑھن بہتان
ہے جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن بزیدالمقر کی ابوعبدالرحمٰن اگر چہ ثقنہ ہے تا ہم ابن الی
حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقنہ کہا گیا کیا
جت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن الی کثیراور اسامہ روایت کریں تو

تو ذکورہ سند میں اس سے ذکورہ حضرات میں سے کسی نے بھی روایت نہیں
کی ہے واضح ہوگیا کہ بیروایت میں جحت نہیں ہے۔ نیز خطیب علیہ الرحمہ نے خوداپی
تاریخ کے مسال ۱۳۳۵ پر بشر بن مویٰ سے روایت کیا ہے کہ جمیں ابو عبد الرحمٰن المقر ک نے بیان کیا اور وہ جب ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے شے کہ ہم سے شہنشا و نے روایت بیان کی ہے۔ (تاریخ بخداد ۱۳۳۱/ ۱۳۳۵ سے بیعی الصحیفہ صرس ۱۱۱)

نیزامام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں حضرت امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے مادحین کی فہرست دی ہے جو کہ صہ ۱۹۳ تا ۱۹۵ تک ہے اس میں میرعبداللہ بن پزید المقری بھی ہے۔

## سندنمبر18

میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ پر پھراجاء کا
بہتان لگایا گیا ہے۔ جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جس کامفصل
عال گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ بیخص وراہم کے بدلے سب پچھ بیان کر
دیتا تھا، ایسے محض کا کیا اعتبار ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام ابوصنیفہ
علیہ الرحمہ کے اجل خلافہ میں سے بیں اور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے بیں
در کیھے حضرت امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۵۳ تا ۱۹۵ جبکہ خطیب
علیہ الرحمہ نے خود حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے حضرت امام صاحب علیہ
الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابو صنیفہ آیت

(تاریخ بغدادم ۱۳۵۵/۲۵۵)

نیز عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ' صابرایت احدا اوس ع صن ابی محتیفہ'' میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے بڑا کوئی پر ہیز گا زمین و یکھا۔

(تاریخ بغدادصه ۱۳۵۹)

ندكوره بالاسطور سے روزہ روش كى طرح واضح ہے كه حضرت عبدالله مبارك عليه الرحمه حضرت المام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه كے زبردست مداح تصاور خاص تلامده ميں سے بيں اوربيسب كي خود خطيب عليه الرحمہ نے ہى روايت كيا ہے۔

## سندنمبر19

بیس خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف قاضی القصناۃ علیہ الرحمہ سے امام ابو یوسف قاضی القصناۃ علیہ الرحمہ سے امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کامرجی اورجی ہونا بیان کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳ اسلامی کافی ہے نیز امام اسلامی المحد ثین تارج المحد ثین تارج المحد ثین تارج المحد ثین تارج المحد ثین تقد ثبت جست امام ابوجعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی عقیدۃ الطحاویہ بھی ان کی تر دید کیلئے کافی ہے۔ نیز امام محدث علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ھذا لا بعض تر دید کیلئے کافی ہے۔ نیز امام محدث علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ھذا لا بعض تجارصہ آہ ا)

بیر جات ابو یوسف علیہ الرحمہ کی طرف سے میچ ٹابت نہیں ہے۔

بیر جات ابو یوسف علیہ الرحمہ کی طرف سے میچ ٹابت نہیں ہے کہ ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مسب لوگوں میں سب سے ذیادہ شریر، میٹر مایا کہ الم ابو حقیقہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ جم

ہے ( یعنی نشانی ہے ) کہنے والے نے کہا کیا شرکی نشانی ہے فرمایا اے کہنے والے عاموش رہ،وہ خیر کی نشانی ہیں۔ ( تاریخ بغدادص ۳۳۱/۱۳۳۳)

حضرت عبدالله بن مبارک نے فرمایا که اولا ان الله اغالقی بابی حنیفه و سفیان وری کی مرح بی ہوتا۔

نيز حضرت عبدالله بن ميارك عليه الرحمد في قرما ياكة واصاً افقه الناس فأبو حنيفة ثم قال مأ مرأيت في الفقه مثله "كرا يومنيق عليد الرحمدسب سي براح فقيدين، پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۳۳/۱۳) يزعبدالله بن مبارك عليه الرحمه في فرماياكة اذا اجتسم السفيان و ابو حنيفة فسن يسقسوم لهسهاً على فتياً "جب سفيان اورا بوحنيفه عليهاالرحمه كسي فتويل يرجع مو جا عين توكون ان كرمامت كمر ابوسكم على شي ف ذاك قوى يعنى الثومري وابأحنيفة "جس چيز پرسفيان توري اور ابوحنيفه عليماالرحمه جمع ہو جائیں وہ چیز قوی ہوتی ہے نیز فر مایا کہ اگر کسی کورائے ہے کہنا لائق ہے ق ابوطنیفدگ رائے زیادہ لائل ہے' (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۳) منصور بن ہاشم کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں ابن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے کہ ایک آ دمی آیا اس نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کیا تواہیے آ دی پراعتراض کرتا ہے، جس نے پینتالیس سال ایک وضوے پانچ نمازیں اداکی ہیں اور دور کعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور جوفقہ

ميرے پاس ہوو ميں نے امام ابو صفيف عليه الرحمہ سے بى سيھى ہيں۔

## سندنمبر 20

میں بھی خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے ہی امام صاحب علیہ الرحمہ کا جمی ہونا بیان کیا ہے۔ کاجمی ہونا بیان کیا ہے۔ جمی ہونے کا جواب گزشتہ سند میں مفصل ہو چکا ہے۔

## سندنمبر 21

میں بطریق زنبور پھرجمی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔جبکہ گزشتہ صفحات میں تفصیل بیان ہو پکی ہے نیز بیراوی زنبور متروک ہے جبیا کہ امام ابوحاتم نے فرمایا ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا ذاہب الحدیث ہے نسائی نے کہا تقہ نہیں ہے احمد بن سان نے کہا جمی ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صسم السمار)

## سندنبر22

میں ابوالاضن الکنانی سے بیان کیا کہ میں نے ابوصنیفہ کود یکھایا بھے کی ثقدنے بیان کیا ہے کہ اس نے ابوصنیفہ کو دیکھا ہے کہ جم کی لونڈی کی سواری کی لگام آپ نے پکڑی ہوئی تھی اوراس کے اونٹ کوآپ چلار ہے تھے، کوفہ کی طرف۔

(تاریخ بغدادمه۱/۳۸۲)

اس روایت میں بیرواضح ہے کہ ابولاضن کنانی کوشیح یا ذہیں ہے بھی کہتا ہے میں نے ویکھا کبھی کہتا ہے میں نے ویکھا کبھی کہتا ہے کہ یا چھر جھے تقدنے بیان کیا ہے جب خودراوی کوہی شک ہے تو چھر بات یقینا ٹابت نہیں ہے، نیز ای روایت کے ینچے خود خطیب علیہ الرحمہ نے امام

بن صفوان کافرے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۳/۱۳۸)

ان روایات میں امام ابوصنیفه علیه الرحمہ نے خودجمی فرقه والوں کو کا فر کہا ہے، واضح ہو کیا کہ امام صاحب کوجمی کہنا بھی آپ پر بہتان ہے، جبکہ امام قاضی القضاۃ ابو یوسف علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں اور آپ کے ز بردست مداح \_خودخطیب علیدالرحمه نے بی قاضی ابو پوسف علیدالرحمه سے روایت كيا ب كدقاضي الولوسف عليه الرحمد في مايا" مأيت احدا لعسلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة "كرامام الوحثيف عليه الرحمد الدويوا حديث كى تشريح جاننے والا و باريك نكات فقد كے حوالے سے جانے والا میں نے نہیں و یکھا۔ نیز قاضی ابو پوسف علیہ الرحمہ نے قرمایا کہ جب بھی كس عمسكمين ميں نے امام صاحب كى مخالفت كى ہے تو غور وفكركرنے كے بعد معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار سے آپ کا مدجب بی زیادہ نجات دینے والا ہے اور امام الوصنيفه حديث محج كى مجھ سے زيادہ بصيرت ركھنے والے ہيں نيز قاضى ابو يوسف عليہ الرحمه في فرمايا كـ "اني لادعو لابي حنيفة قبل ابوى "كيش رحمت كي دعا يبلح الم الوصنيف كيلي كرتا مول بعديس اسية مال باب كيلي كرتا مول-

(تاریخ بغدادصه ۱۳۰۱)

نیز امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ نے بھی الانقاء میں امام قاضی القصاۃ ابو پوسف علیہ الرحمہ کوحصرت امام صاحب کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ میں یکی بن نفرے بیان کیا کہ امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ حضرت سید نا ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا ابو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا عثمان فر والنورین رضی اللہ عنہ اور حضرت سید ناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ہے تھے اور تقدیم پر ایمان رکھتے تھے (لیعنی قدری نہیں تھے ) اور نہ بی افر نہ بی افر نہ بی اور نہ بی افر نہ بی اور نہ بی افر نہ بی سب سے افریش بحث کرتے تھے اور ایپنے ذمانے میں سب سے بڑے متی اور پر ہیزگار تھے۔ (تاریخ بغداد صریح الاسے)

## سندنمبر 28

یں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری اور حضرت امام ابوصنیفہ علیما الرحمہ دونوں فرماتے تھے کہ القرآن کلام اللہ غیرمخلوق کے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اورمخلوق نہیں ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳۸۳/۳۸۳)

## سندنمبر 29

میں بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے قرمایا 'من قال القرآن مخلوق ہو کافو''کہ جس نے قرآن مجید کو گلوق کہاوہ کا فرے۔ (تاریخ بغدادصہ ا/۳۸۳)

## سندنمبر30

یں بھی یہی بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جوقر آن مجید کو مخلوق کیے وہ برعتی ہے کسی کواس بدعتی جیسا قول نہیں کہنا چاہئے اور نہ کسی کواس بدعتی کے چیھے نماز پڑھٹی چاہئے۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۴/۱۳) ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے رُوایت کی ہے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جم کی مذمت کرتے تھے
اور اس کے عیب بیان کرتے تھے نیز اسی روایت کے پنچے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ
علیہ الرحمہ نے جم کو کا فرقر اردیا ہے، نیز ان حوالہ جات کی تر دید کیلئے امام صاحب علیہ
الرحمہ کی کتاب فقد اکبر اور امام المحد ثین امام ابوجعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب عقید الطحاویہ بی کافی ہے۔

## سندنمبر 23

میں خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے سب سے زیادہ بر رہ جمیہ اور مشہبة کو کہا ہے۔

## سندنمبر 24

میں بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے جہم بن صفوان کو کا فر کہا ہے ( فرقہ جمیہ اسی کی طرف منسوب ہے ) اسی کی طرف منسوب ہے ) (تاریخ بغدادصہ ۳۸۲/۱۳۳)

# سندنجر 25

میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

## سندنمبر 26

میں مذکورے کرآپ نے قدری فرقہ کے رد کا طریقہ بیان کیا۔

## سندنم 27

اں کی سند بھی محفوظ نہیں اس کی سند میں محمد بن عباس الخز از ہے گزشتہ صفحات میں اس کاضعیف ہونا بیان ہوچکا ہے۔

نیز سند نمبر ۲۹ تا ۳۳ ) دیکھیں کہ امام ابوطنیفہ علیدالرحمہ نے توالیے مخص کوجو قرآن مجید کوٹلوق کے بدعتی کا فرقر اردیا ہے۔ لہذا سے بات واضح ہے کہ سند نمبر 34 اورامثالہ سے سب امام ابوطنیفہ علیدالرحمہ پر بہتان ہیں۔

## سندنمبر 35

میں ابو سھر کی زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر قرآن کو گلوق کہنے کی نبست کی ہے۔ جیسا کہ سندنمبر 29 تا 33 سے ظاہر ہے کہ امام ابو صنیفہ کی طرف قرآن مجید کو گلوق کہنے کی نبست محض کذب بیان ہے نیز ابو سھر خود قرآن مجید کو گلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التہذیب صر ۳۱۴/۳)

## سندنمبر36

## سندنمبر 31

میں بیان کیا کہ جس نے قرآن مجید کو گلوق کہاا مام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے ا**س کو کذاب** لیمنی جھوٹا قرار دیا ہے۔

## سندنمبر 32

میں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزد یک میہ بات پایڈ ہوت کو ہیں پہنچتی کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کو مخلوق کہا ہو۔ (تاریخ بخدادصہ ۳۸۴/۱۳)

## سندنمبر33

یں بیان کیا ہے کہ امام الوصنیفہ امام الو یوسف، امام زفر امام محمد رحمہ اللہ علیہ ما جمعین میں سے کی نے بھی قرآن کو مخلوق نہیں کہا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۳۸۳/۱۳)

مذکورہ بالا روایات سے واضح ہورہا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جمیت یا قدری ہونے کی نسبت بیا قرآن مجید کو مخلوق کہنے کی نسبت بیسب روایات باطل جموثی ہیں ، امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اوران کے تلاخہ ہرام مر بدعقیدگ سے بری الذمہ ہیں اورائل سنت و جماعت کے مسلم پیشواوم تقدا ہیں۔

## سندنمبر 34

میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو تخلوق کہاوہ امام ابوصنیفہ ہیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۵/۱۳۸۵)

پرچا ہے تھا کہ یکیٰ بن عبدالحمیدان وس کے نام شارکرتا تا کہ دیکھاجا تا کہ وہ کون ہیں۔ اور کیے ہیں۔

## سندنمبر39

میں امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے پوتے کی زبانی بیان کیا ہے امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔

قرآن کو مخلوق کہنے گئی نسبت آپ کی طرف غلط ہے دیکھیے سند نمبر ۲۹ تا ۲۹۳) نیز سند میں راوی حسین بن عبداللہ ہاں کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا ہے ' تکلم الناس فیلہ فیل راوی حسین بن عبداللہ ہاں کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا ہے ' تکلم الناس فیلہ وقال ابوز سعة لا احدث عنه و کذبه ابن صعین '' (تاریخ بغنداو ص ۱۳۸۲/۱۳) لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے ، ابوز رعہ نے کہا میں اس سے کھے بیان نہیں کرتا اور این معین نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

وِقَالَ ابوزس عمة مروى احاديث لا ادمري ما هي ولست احدث عنه \_

(كتاب الردعلي الخطيب صد ١١)

ابوزرعہ نے کہا اس نے ایسی احادیث روایت کی ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں اور میں اس سے پچھ بیان نہیں کرتا، سند کا ابطال بھی واضح اور جرح کا مردود ہونا بھی واضح

## سندنمبر 40

میں بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہااور عیسی بن مویٰ نے کہا کہ ابوصنیفہ اگر توبہ کرے تو ٹھیک در نہ اس کی گردن ماردو۔ اس کے رد کیلئے سندنم بر۲۹ تا ۳۳۳ دیکھیں۔

## سندنمبر 37

میں پھرامام ابو یوسف کی زبانی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف قرآن مجید کو مخلوق کی خیر ہوں کا مقتصل ردموجود ہے۔ اس کی سند میں واقع راوی عمر بن حسن قاضی الاشنانی ہے، خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں کہا ابوعبد الرحمٰ مسلمی نے امام دارقطنی ہے اس کے متعلق پوچھا تو دارقطنی نے کہا، میں کہا ابوعبد الرحمٰ مسلمی نے امام دارقطنی ہے اس کے متعلق پوچھا تو دارقطنی نے کہا، ریضعیف ہے اور محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے (لیتنی متعلم فیہ ہے)
ریضعیف ہے اور محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے (لیتنی متعلم فیہ ہے)
ریضعیف ہے اور محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے (لیتنی متعلم فیہ ہے)

## سندنمبر 38

میں یکی بن عبدالحمیدے بیان کیا کہ میں نے دس تقدلوگوں سے سناوہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا کہ ابو حذیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن کو گلوق کہا ہے۔ (تاریخ بغداد صد۱۳۸۳) گزشتہ سطور میں مذکور ہے کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ اورآپ کے تلافہ ہ کرام قرآن مجمعہ کو گلوق کہنے والے کو کا فرکہتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں سجھتے۔

تو پھراس کےخلاف امام صاحب کےخلاف سب افسانے ہیں جو بدعقیدہ لوگوں نے امام کو بدنام کرنے کیلئے پھیلائے ہیں ، تا ہم سند ہیں واقع قطن بن بشر ابوعباد الغیر ی البصری ہے جس کے متعلق امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا بہ حدیث کو چوری کر لیتا تھا۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۵) مام ابوزرعہ نے کہا بہ جعفر بن سلیمان عن ٹابت الی احادیث روایت کرتا ہے جس کا میں نے انکار کیا ہے (کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجارصہ ۱۰)

میں بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ،اس کی سند میں ایک رادی مجبول ہے جس کو (جارلی) ہے بیان کیا ہے۔ ( کتاب الرد علی الخطیب صه ۱۱) لہذا بیسند بھی ساقط عن الاحتجاج ہوئی۔

#### سندنمبر 44

میں آپ پرکوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی عدم ثقابت کے متعلق نہ ظلاف تعدیل۔

#### سندنمبر 45

میں بن الی لیکل کی زبانی ایک شعر کی صورت میں دیگر حصرات کے ساتھ امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کی طرف بھی مرجئی ہونے کی نسبت کی گئی ہے اس کا رد بھی گزشتہ سطور میں گزرچکا ہے۔

## سندنبر46

میں حادین ابی سلیمان کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ برائت کا اعلان کیا جب تک وہ قر آن کو گلوق کہنے سے رجوع نہ کرلیں۔
گزشتہ سطور میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہیں پر ملاحظہ فرما نمیں، نیز اس کی مند میں ضرار بن صرد ہے اس کو یجی بن معین جھوٹا کہتے ہیں، امام نسائی نے کہا متروک ہوا تھنی نے کہا میں کے کہا میں کے کہا میں کی سند میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا ہے کھی نسائی نے کہا نیزاس کی سند میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا ہے کھی نسائی نے کہا نیزاس کی سند میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا ہے کھی نسائی نے کہا

نیزسند میں عمر بن حسین قاضی الاشنانی ہے،اس کوامام دار قطنی اور امام حسن بن محم خلال فضعیف کہا ہے، اور دار قطنی سے ایک روایت سیہ کر سی کذاب ہے۔
(حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۸۲/۲۸۲)

## سندنمبر41

میں احمد بن یونس کی زبانی بیان کیا کہ ابن ابی لیکی ، ابوحنیفہ ، عیسیٰ بن موکیٰ عباس کے پاس جمح ہوئے تو امام ابوحنیفہ نے قرآن کو تلوق کہا۔۔گزشتہ سطور میں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے وہیں پر دیکھیں۔ نیز اس کی سند میں ایک راوی جمہول ہے جس کو ابو محمد شخ لہ کہا گیا ہے ، جب سند میں مجہول راوی ہے تو درجہ احتجاج سے ساقط ہوئی۔

## سندنمبر 42

میں شریک قاضی ہے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہیا ہی بات ہے جس کوعور تیں پردہ میں بھی جانتی ہیں۔اس کی سند میں قاضی شریک ہے اگر چہاس کی تعدیل بھی ہے لیکن متکلم فیہ ہے، نیز امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مادعین میں شار کیا ہے (بعنی تعریف کرنے والوں میں ہے۔(الانتقاء صدیم 1911)

## سندنمبر 50

میں سلیمان بن ظیج کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ

کرنے والا خالد البقری تھا۔ اس کی سند میں عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے گزشتہ کئ

اساد میں اس کا ضعیف ہوتا بیان ہو چکا ہے، نیز اس کی سند میں محمد بن طبح ہے ابن معین

نے کہالیس شقۃ یہ بچے بھی نہیں ہے، واخوہ سلیمان مجبول اور اس کا بھائی سلیمان مجبول

ہے۔ ابوز رعہ نے کہالا اعرفہ میں اسکونہیں بہچا تنا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۹)

امام ابن نجار کتاب الرعلی الخطیب میں فرماتے ہیں:

 ثقة نبیں ہے، ذہبی نے اس کا ذکر میزان میں کیا ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٨٨/١٣٨)

وقال ابوحفص الفلاس، ضعیف الحدیث قال النسائی لیس بثقة ابوحفص فلاس نے کہا اس کی صدیث ضعیف ہے نسائی نے کہا ثقة نہیں ہے۔

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجارهه ١١١)

#### سندنمبر 47

میں حمادین افی سلیمان کی زبانی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف کیرخلق قرآن کی نسبت کی ہے۔ جبکہ گزشتہ سطور میں اس کا جواب ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سند میں پیچیلی سند والا راوی ضرار بن صرد ہے ، جو کہ گذاب ہے تفصیل اس ہے پہلی سند میں ملاحظہ کریں۔

#### سندنمبر 48

میں بھی حضرت جمادین الی سلیمان کی امام ابوصنیقہ پر ناراضکی کا بیان کیا ہے ۔ جبکہ جمادین الی سلیمان حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے استاذ مکرم ہیں اور آپ کے مداحین میں سے ہیں و کیھئے امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی الانتقاء نیز اس کی سندائی طرح ہے، عبدالرحمٰن اپنے باپ حکم سے روایت کرتا ہے یا کسی اور سے، جب رادی خود بی شک میں مبتلا ہے تو رویت خود بخو دختم ہوجائے گی۔

اورا بن الجوزى عليه الرحمه في بحى اس كوكتاب الضعفاء بين ذكركيا ہے اور كہا ہے كہا ہى حديث نه كھى جائے ۔ امام احمد ہے كہا گيا كہ لوگوں في اس كى حديث كيوں چھوڑ دى ہے تو فرما يا بيشيعه ہے ، اور كيثر الخطاء ہے اور اس في منكر روايات بيان كى بيں ۔ اين المديق اور وكيج اس كوضعيف كہتے ہيں ، واقطنى في كہا بيضعيف ہے ، السعدى في كہا ساقط ہے نسائى في كہا متر وك الحديث ہے۔

(كتاب الروعلى الخطيب لا بن تجارصة ١١١)

#### سندنمبر 52

میں شریک سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے دوم تبہ تو بہ طلب کی گئی۔ اس کی سند میں محمد بن حیوبہ ہے اور وہ بن عباس الخز از ہے، اور اس کی سند میں شریک ہے، ان دونوں کا ضعف پچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظ فرمائیں۔

#### سندنمبر 53

میں بھی شریک ہے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوطنیفہ سے دومر تبہ تو بہطلب کی گئی۔ اس کی سند میں بھی وہی شریک اور عبداللہ بن جعفر بن درستویہ جن کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

## سندنمبر 54

یں بھی شریک کی زبانی توبیکا مطالبہ کیا گیا ہے، شریک کا حال پہلے گزر چکا ہے۔

## سندنمبر 51

یس بن رہج ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ سے یوسف بن عثمان امیر الکوفہ نے تو ہدکا مطالبہ کیا ہے، اس کی سند میں علی بن اسحاق بن زاطیہ ہے، خودخطیب نے اپنی تاریخ میں اس کے متعلق کہا'' لھ یکن بالسحہود ، و کان یقال اند کذاب، سیاچھانہیں ہے کہا جاتا ہے کہ بیچھوٹا ہے ) نیز اس کی سند میں تجاج بن اعور ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا، خلط اس کا معاملہ تناوط ہوگیا۔

نیزاس کی سندییس قیس بن رؤج ہے،اس کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا،روی حادیث منکرۃ اس نے منکر حدیثیں روایت کی ہیں، وقال النسائی منز وک الحدیث،امام نسائی نے کہا میمتر وک الحدیث ہے،وق آل یہ حیث بن معین ضعیف، کیجی بن معین نے کہا میضعیف ہے۔

وكأن وكيع و ابن المديني يضعفانه ، وكيح اورابن المديني دونون اسكو ضعيف كهتم بين وقال الدارقطتي ضعيف، دارقطني نے كهاضعيف ب، ذكرة الدهبي في الميزان و تكلم عليه كثيرا \_\_\_(حاشية تاريخ بغدادص ١٣٩٠/١٣٩)

علامہ محدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن ابی حاتم نے قیس بن رہے کواپی کتاب میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبدالرحلٰ بن مہدی نے اس کو چھوڑ ویا ہے اور امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ اس نے منکر روایات بیان کی ہیں اور ابن معین نے کہا اس کی حدیث کوئی شے نہیں ہے۔ ابوعاتم نے کہا ہے جیا مگر کیٹر الخطاء ہے ابن حبان نے کہا گئی مرتبہ غلطی کر جاتا ہے۔

ملیمان بن حرب نے کہا۔۔۔ اہل علم پراس کی حدیث سے پچنالا ذم ہے کیونکہ بی تقتہ
شیوخ سے منکر روایات بیان کرتا ہے ، ساجی نے کہا ہے بچیا مگر کیٹر الخطاء ہے اور وہم
والا ہے۔ ابن سعد نے کہا کیٹر الغلط ہے ابن قانع نے کہا ہے صالح مگر خطا کر جاتا ہے
، دار قطنی نے کہا ہے تقد مگر جا فظ گندہ اور کیٹر الغلط ہے۔

(تهذيب التهذب مد٥/١٨٥)

کیرالخطاء، کیرالغلط اورسی الحفظ ہونا پیرح مفسر ہے جو کہ تعدیل پر مقدم ہے واضح ہوگیا پیسنداورمتن کا مدلول سب باطل ہے۔

#### سندنمبر 58

میں سفیان توری علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے
گراہی کی وجہ ہے دومر تبہتو ببطلب کی گئی ہے۔اس کی سندمیں وہی مؤمل بن اساعیل
ہے،اس ہے چھپلی سندمیں اس کا کثیر الغلط ،کثیر الخطاء پخطی منکر الحدیث ہونا بیان ہو
چکا ہے۔ نیز اس کی سندمیں عبداللہ بن معمر ہے،امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں کہا
کداز وی نے کہا بیمتر وک الحدیث ہے،سند کا ابطال واضح ہے۔

## سندنمبر 59

میں پھرامام سفیان توری علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے تفری وجہ سے کئی مرتبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں لغابہ ہے جو کہ بن سہیل الطہوی ہے، امام ابن معین نے اس کے متعلق

#### سندنمبر 55

میں سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوطنیفہ سے دومر تبہ کفر کی وجہ سے تو برطلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں ابوالحن علی بن اسحاق بن عیسیٰ بن زاطیا ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا 'لھ یکن بالہ حصود ، بیا چھا نہیں ہے و کان یہ قبال اند گذاب اور کہا گیا ہے بیچھوٹا ہے' نیز اس کی سند میں عثمان بن احمہ الدقاق ہے اس پر کلام بھی گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 56

میں حضرت سفیان علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام البوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے کفر کی وجہ ہے دومر تبدتو بہ جود راہم کے وجہ ہے دومر تبدتو بہ جود راہم کے بدلے ہر طرح کی تنی ان می روایات کسی کی طرف بھی منسوب کرنے کیلیے تیار رہتا تھا، اور نیز اس میں نعیم بن حماد ہے بداگر چہروایت حدیث میں تو ثقہ ہے کیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن پر مین حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن پر مین حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ (ویکھے میز ان الاعتدال صہ ۱۲۲۹)

## سندنمبر 57

بیں مول سے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔ میہ مول خود سخت ترین ضعیف ہے، امام بخاری نے فر مایا میں مشکر الحدیث ہے، ابوز رعہ نے کہااس کی حدیث میں کثیر خطاء ہے۔ (میز ان الاعتدال صہ/۲۲۸) کہ بیری آنکھوں نے امام ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ نذکورہ سطور سے بھی واضح ہے کہ جناب سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے زبر دست مداحین میں سے ہیں۔

#### سندنمبر61

میں بیچیٰ بن حمزہ وسعید بن عبدالعزیز سے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ سے دومر تبرتو بہ طلب کی گئی۔

اس کی سند میں تعیم بن حماد ہے جو کہ روایت حدیث میں اگر چید ثقبہ ہے لیکن امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اس کی حکایات من گھڑت ہیں۔

(ميزان الاعتدال صيم/٢٧٩)

#### سندنمبر 62

میں عبداللہ بن ادریس سے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کی سند میں محمد بن جعفر بن ہیٹم انباری ہے،خود خطیب نے تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الشی ۔

(كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١١٥)

#### سندنمبر 63

میں عبداللہ بن اور لیں سے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمد سے دومرتبہ تو بہ کامطالبہ کیا گیا۔اس کی سند میں محد بن جعفر بن بیٹم انباری ہے،خودخطیب نے فرمایا، لیس بیٹی گیریجھ بھی نہیں ہے، ولد حکایات غریبۃ تدل علی ضعف عقلہ اوراس سے عیب تشکی کے مطابق میں۔ عیب تشکی حکایات مروی ہیں جو کہاس کی عقل کے ضعف پردلیل ہیں۔
(حاشیہ تاریخ بغداد صر ۲۹۲/۱۳)

#### سندتمبر 60

میں سفیان بن عیبیہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے تین مرتبر توبہ طلب کی گئی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں اس سند ہے ایک اثر ذکر کیا اور اس کی سند کو فر مایا ، وہذا لا سناد ظلمات ، لیعنی بیسند اندھیر ہی اندھیر ہے۔ حالا تکہ امام سفیان بن عیبیہ علیہ الرحمہ بھی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (دیکھئے الا نقاء صد ۱۹۳ تا ۲۹۹)

خود خطيب عليه الرحمة تاريخ مين بيان كيا ب كه حفرت سفيان بن عينه عليه الرحمة فر مات تحفيك مرحم الله الما حنيفه كأن من المصلين اعنى انه كأن كثير الصلاة " (تاريخ بغدادصة ١٣٥٣/١٣٥)

الله تعالی امام ابوصنیفه علیه الرحمه پر رحت نازل کرے وہ نمازیوں میں سے تھے، لین بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، خطیب علیه الرحمہ نے بیان کیا کہ سفیان بن عین علیه الرحمہ نے فرمایا ، ہمارے وقت میں مکۃ المکر مه میں کوئی شخص ایسانہیں آیا ، جو ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے زیادہ نماز پڑھنے والا ہو۔۔۔ (تاریخ بغدادصہ ۲۵۳/۳۵۳) خود خطیب علیہ الرحمہ نے ہی بیان کیا ہے کہ جناب سفیان بن عیمینہ علیہ الرحمہ نے فرمایا عما مقلت عینی مثل ابی حدیقہ ۔ (تاریخ بغدادصہ ۲۵/۱۳۳۳)

میں ابو بحرین ابی داؤد ہجتائی سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے ماتھیوں سے کہاتم اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پرامام مالک اوران کے ماتھی، امام شافعی اوران کے ساتھی تفق ہوں سب نے کہا اے ابو بکر کوئی مسئلہ اس سے زیادہ صحیح نہیں ہوسکتا تو ابو بکر نے کہا ہے تمام آئمہ ابوضیفہ علیہ الرحمہ کی گراہی پر مشفق تھے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳ م ۱۹۵۸)

اس کی سند میں ابو بکر ہے جو کہ امام ابوداؤد کا بیٹا ہے بورانام اس طرح ہے،
عبداللہ بن سلیمان بن اضعف ، اس کے متعلق ابن صاعد نے کہا کہ اس کے باپ ک
بات بی ہمارے لیے کافی ہے جوانہوں نے اس کیلئے کہی ہے کہ ابنی هذا کذاب 'میر
ایر بیٹا بڑا جھوٹا ہے ، فلا تأخذ واعنه اس ہے کوئی چیز نہلو، ابراہیم اصبمانی نے کہا ابن
الی داؤد کذاب ہے۔ (حاشیہ ، تاریخ بغداد صہ ۱۱/۱۳۹۳ کتاب الردعلی
الی داؤد کذاب ہے۔ (حاشیہ ، تاریخ بغداد صہ ۱۱/۱۳۹۳ کتاب الردعلی
الخطیب لابن نجار علیہ الرحمہ صہ ۱۱۵ – ۱۱۱)

جرح کرنے والا جب خود ہی جموٹا ہے تواس کا آئمہ دین کی زبانی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تصلیل بیان کرنا بھی یقینا جموث ہے۔ تاریخ بخداد کی ان سندول پر گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہے کہ بیر سب سندیں ضعیف متعلم فیداور تا قابل اعتبار ہیں اور امام اظلم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ آئمہ مسلمین ائمہ مجہدین ائمہ محدثین میں ہے وہ عظیم القدر شخصیت ہیں جن کی امامت فی الدین مسلم ہے اور جن کوائمت کی اکثریت امام اعظم کے اور جن کوائمت کی اکثریت امام اعظم کے لئے ہے۔

تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الثی کے۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ مدہ ۱۱۱)

اس میں بعض قابل اعتراض چیزیں ہیں۔

#### سندنمبر 64

میں اسد بن موی سے بیان کیا کہ امام صاحب علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں اسدین موی کے متعلق ، ابن حزم نے کتاب الصبیہ میں کہا ہے معر الحدیث ہے، ابوسعید بن بونس نے کہا حدث با حادیث منظرۃ کہ اس نے منظر دوایات بیان کی ہیں۔ (حاشیہ، تاریخ بغدادصہ ۳۹۳/۱۳۳)

#### سندنمبر65

میں حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمدے بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

اس کی سند میں محمد بن عبداللہ بن ابان البیتی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ کسان صف ف لا مع خلوہ من علمہ الحدیث راس میں خفلت ہے کم حدیث ہے بھی خالی ہے۔ (عاشیہ، تاریخ بغدادص ۱۳۹۳/۱۳۹۳)
علامه ابن نجارعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ نے خود ہی این شخ کر جمہ میں کہا ہے، کسان شیخ ا مستوما صالحا فقیرا مقلا معروفا بالنحیر و کان معقد من علمہ الحدیث ر کتاب الرفطی الخطیب لا بن نجارص ۱۱۵)

## اس باب کی سندنمبر 1

یں ابوطیع بلی علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ جنت و دوز رخ کے فنا
اونے کا نظر بیر کھتے ہیں۔ (تاریخ بغدادص ۱۹۹/۱۳۳)

جمد بینظر بیا امام صاحب کی کتاب فقد اکبر کے بالکل خلاف ہے جس کے غلط ہونے
میں اور امام کی طرف غلط منسوب کیے جانے میں فرہ بحر بھی شک نہیں رہ جاتا ، بیر محص
آپ پر بہتان ہے نیز سند میں واقع محمد بن عباس خزار ہے ۔ گزشتہ صفحات میں اس کا
معف قدرے بیان ہو چکا ہے۔

مذكبر2

می بھی ابومطیع بلخی علیہ الرحمہ ہے سنداول میں فدکوراعتر اص کو بیان کیا ہے ، اس کا جواب سنداول میں مختصر طور پر ہو چکا ہے نیز سند میں عبداللہ بن عثان بن الر ماح ہے جوکہ متکلم فیہ ہے۔

الأبر 3

مِن ایوسف بن اسباط سے بیان کیا ہے کدامام ابوصنیفدعلیدالرحمد نے فرمایا کداگر رسول اللّٰمُنَّالِیُّا جھے یا لینتے اور میں آپ کو تو ضرور رسول اللّٰهُ فَالْقِیْلُمْ میرے بہت سے اقوال لے لیتے۔۔(تاریخ بغدادصہ ۱۳/)

الی بات توایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا پھرامام المسلمین سیدالجہدین الم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ الی بات کیے کہ سکتے ہیں میحض آپ پر بہتان ہے آپ کو ہنام کرنے کیلئے بدعقیدہ لوگوں کی ساری کاردائی ہے۔خطیب نے خود تاریخ میں

نیز اس ابن ابی داؤد نے جس کوائمہ نے کذاب کہا ہے نے جن انمہ کرام کے نام ابو حذیفہ علیدالرحمہ کے خلاف استعال کیے ہیں ، ان ائمہ کرام کوامام محدث ابن عبدالبرعلیدالرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ میں امام ابو حذیفہ علیدالرحمہ کے مادحین لینی تعریف کرنے والوں میں ہے شارکیا ہے۔

نیزخودخطیب نے امام مالک علیه الرحمہ امام ابوصنیفه علیه الرحمه کی تعریف بیان کی ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۳۸/۱۳۳)

نیز امام شافعی علیدالرحمدے بیان کیا کہلوگ فقد میں امام ابوصنیفہ علیدالرحمد کے بچ بیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۳۷/۱۳)

نیز خطیب نے تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ امام اوز اعی علیہ الرحمہ نے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ( تاریخ بغداد صد۱۳س/ ۳۳۸)

خطیب علیہ الرحمہ نے تاریخ میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ المام الوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا اور امام صاحب کا تعریف بیان کی۔ (خلاصہ) (تاریخ بغداد صد ۱۳۳۱/۱۳۳۹)

خطیب علیہ الرحمہ کی بیروایات بھی اس ابن الی داؤد کی تکذیب کرتی ہیں۔ (تاریخ بغداد صر۱۳ مرام ۱۹۹۳ پرخطیب نے بیہ باب بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دہ قابل اعتراض افعال والفاظ جوامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے حکایت کئے گئے ہیں۔

#### سندنبر4 تا8

میں امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر حدیث کورد کرنے کے الزامات لگائے گئے
ہیں (خلاصہ) جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور حاسدین کا غلط پرا پیگنڈہ
ام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ قطعی طور پر ان الزامات ہے بھی بری ہیں کیونکہ امام صاحب کی
کتب اور آپ کے تلامذہ کی کتب شاہد و ناطق ہیں کہ امام صاحب اولاً قرآن مجید ہے
دلیل لیتے ہیں پھر حدیث نبوی ہے پھر اصحاب رسول ہے پھر تابعین کرام ہے پھر
قیاس کو وخل دیتے ہیں کیونکہ بیرد و ایات حقیقت کے خلاف ہیں اگر سندا میچے ہوتیں تب
بھی قابل رونہیں لیکن بیسندیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان اسناد ہیں ابواسحات فرزاری ہے
جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات ہیں بیان ہو چکا ہے۔ تاریخ بخداد والے جسے کی سند
بمی کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات ہیں بیان ہو چکا ہے۔ تاریخ بخداد والے جسے کی سند

پانچویں سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن ہاس کا ضعیف ہونا بھی گزشتہ مفات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر ۵۷۲۹ میں میان کیا ہے کہ بیکی بن آتم نے اس کواس کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے معزول کر دیا تھا اوراس کوفقہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اوراس کوفقہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

ساتویں سند میں ابن دوما ہے اور حسن بن علی حلوانی ہے اور ابوصالح فراء ہے ابن دوما ہے کہ اس نے سنی ان ہے ابن دوما کے فراء ہے ابن دوما کے متعلق خطیب نے ترجمہ نمبر ۱۳۸۱ میں بیان کیا ہے کہ اس نے سنی ان سب کا منع میں ملا لیس جس دجہ ہے اس نے اپنا امرخود خراب کرلیا ہے ، ان سب کا صعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

بیان کیا ہے ابن صباح سے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ توضیح حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ ملیم الجمعین کے افعال واقوال پھر تابعین کے افعال واقوال پھر تابعین کے افعال و اقوال سے سند لاتے ہیں پھر قیاس کرتے ہیں اور بہت خوبصورت قیاس کرتے ہیں۔ (تاریخ بغیرادصہ ۱۳۰۰/۳۳)

اورا بن حزم نے بیان کیا کہام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلا فدہ کے مزد یک میط شدہ بات ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

توجس امام کے نزویک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے وہ الیمی بات کیے کہ سکتے ہیں، (معاذ اللہ) نیز سند میں واقع راوی، پوسف بن اسباط بضعیف ہاں کے متعلق ابن البی حاتم نے کہا'' کان یغلط کثیر اللہ یحتیج بحدیث میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کی روایت کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔ (تاریخ بغداد صر ۱۲/۰۰۰)

یہاں پراگر دوروایات بیان کروی جائیں تو نفیحت سے خالی نہیں بلکہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے تاریخ بیں قبی علیہ الرحمہ نے تاریخ بیں قبی علیہ الرحمہ تقی پر ہیز گار ہیں اورالی من رہے ہیں جن کے دوہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ تقی پر ہیز گار ہیں اورالی شخصیت ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے۔ (تاریخ بغداد صر اللہ سر اللہ سے حسد کیا گیا ہے۔ (تاریخ بغداد صر اللہ سر اللہ سے حسد کیا گیا ہے۔

خطیب علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن واؤر الخریبی علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کمخ تھے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پراعتراض دونتم کے لوگ کرتے ہیں یا حسد کرنے والے یا جاتل۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳/۲۵۷)

امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف ایسی غلط با تیس جومنسوب کی گئیں ہیں بیسب انہیں جالی عاصدلوگوں کی ہی کاروائی ہےتا کہ امام الائمہ کو بدنام کیا جاسکے۔

خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس نے متکرات اور متقطع روایات بیان کی ہیں اور مشاکخ بغداداس کے بارے کہتے تھے، 'آندہ کان لا یتدین بالحدیث '
اور دار قطنی نے کہاں جسل سوء برا آدی ہے، عمر بن حیویہ نے کہاا صحاب رسول کے فلاف طعن کرنے والا آدی ہے۔ (ملخصا)

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٠/١٣م)، كتاب الردعلى الخطيب صه١١٠)

#### سندنمبر10

میں بھی وہی دوضعیف راوی موجود ہے ، کیونکہ سندنمبر 10 میں جو صدیث بیان کی گئی وہ بھی پیچھلی سند کے ساتھ ہی متعلق ہے۔

#### سندنمبر 11-12

یں جرامام پر حدیث کے رد کا الزام بیان کیا ہے جبکہ ان کی اسادیس عبدالصمد بن حبیب ازدی ہے جس کوامام بخاری علیہ الرحمہ نے لین الحدیث قرار دیا ہے لیعنی کمزور حدیث والا ، خطیب نے اس کی سند ہے ایک حدیث ذکر کر کے اس کو منظر قرار دیا ہے ۔ اور اس روایت میں جو یہ فرکور ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کو مستر دکیا ہے ہیجی کذب بیانی ہے کیونکہ اس کا مدار بھی عبدالصمد بن حبیب پر ہے جو کہ ضعیف ہے ۔ امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب ، کتاب الآثار کود کھو، جس کو آپ سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے ، کہ اللہ عارکود کھو، جس کو آپ سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے ، کہ اس میں آپ اکثر مسئلہ کی بنیا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوئی جات پر اس میں آپ اکثر مسئلہ کی بنیا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوئی جات پر اس میں آپ اکثر مسئلہ کی بنیا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوئی جات بر حات دیاف

( كمافى حاشية تاريخ بغدادص ١٠١/١٠٠)

اور آٹھوی سند میں علی بن عاصم ہے جس کے متعلق خود خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابن معین نے کہا اللہ کی قتم علی بن عاصم ، امام احمد بن عنبل کے نز دیک نہ تقہ تھا اور نہ می آپ اس سے کوئی چیز بیان کرتے تھے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲/۱۳) علامہ ابن نجار فرماتے ہیں کہ صنب من انکر علیه کثرة الخطأء والغلط۔۔ منب من میں تکلم فی سوء حفظہ (کتاب الرحلی الخطیب صر ۱۱۹)

#### سندتمبر 9

حدیث البیعان بالخیاس مالحدیتفرقا ، کردکاامام صاحب پرالزام بیان کیا ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کورونہیں کیا بلکہ معنی میں اختلاف کیا ہے بعنی امام صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کے تلاخہ ہ کرام اس تفرق سے مراد تفرق بالا قوال مراد لیتے ہیں ، جبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراد لیتے ہیں ، جبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراد لیتے ہیں ، تو اس میں حدیث کا افکار کیمے ہوگیا ، اس مسئلہ کی تفصیل معلوم کرنے کیلئے امام المحد شین حضرت امام جعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب شرح معانی الآ فار کی طرف رجوئ کریں ، ان شاء اللہ تفالی کافی تسلی وشفی ہوگی۔

نیز سند میں محمد بن ابی تقر الفری ہے جس کے متعلق خود خطیب نے کہا ہے ہو عالی شیعہ ہے ( نوٹ عالی شیعہ ان کو کہا جاتا ہے جو اصحاب رسول تا ہے فیا کو برا کہنے والے ہیں )

اس کی سند میں ۔ احمد بن محمد بن سعید الکوفی ہے جو کہ ابن عقدہ ہے، خود

پھرسند ہیں بذکورابراہیم بن بشارالر مادی، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن منبل علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیرمخلط ہے ( بیعنی اس کوروایات اس کے سوء حفظ کی وجہ سے رل مل گئی تھی ) امام ابن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا '' لیس بھی'' بیر پھی نہیں ہے۔

قال النساني ليس بالقوى، امام نسائى عليه الرحمة في ماياية وى نهيل --(حاشية ارخ بغدادصة ٥٠١/١٣ - كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صه ١٢١)

#### سندنمبر16

میں بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ نے کہا کون ہے جو گلتین میں پیپیٹا ب کرےاس ہے آپ کاارادہ عدیث قلتین کارد تھا کہ جب یانی قلتین ہوتو نجس نہیں ہوتا۔

صدیث قلتین صحیح ثابت ہی نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، پھرامام اعظم کا تقویٰ وطہارت علم وعمل دین میں امامت کامستم ہونا میسب با تیں دلیل ہیں کہ الیک بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہوسکتی۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں فضل بن موئی سینانی ہے۔ اس کے متعلق ابن المد بی نے کہاروی احادیث منا کیر۔ کہاں نے مئرروایات روایت کی ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ میں میں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ میں)

اوراس کی سند میں ابن دوما ہے گزشتہ صفحات میں اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جوایک امام کے نزد کیک صحیح ہیں اور کئی حضرات کے نزد کیک صحیح نہیں ہے تو اس سے ان ائمہ کرام پر طعن تو نہیں کیا جا سکتا جن کے نزد کیک وہ احادیث ضعیف ہوں اس طرح امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک اپنا بلند معیار ہے۔ آپ کی کڑ ہم اللہ تعالیٰ کے نزویک قول صحابی ججت ہے، پھر اعتر اض کیا ہے ساری کاروائی حاسدین کی ہے۔

#### سندنمبر13

میں بھی الزام لگایا گیا ہے کہ آپ نے (معاذ اللہ) حدیث نبوی تُلَّقِیم کواور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کورد کیا ہے۔ یہ بھی آپ پر بدعقیدہ لوگوں کا بہتان ہے جبیسا کہ سند میں مذکور۔ عبداللہ بن عمرو بن ابی الحجاج ابو معمر ہے ،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا کہ یہ قدری ہے (یعنی بدعتی بدمذ ہب تقدیر کا مشکر)

#### سندنم 14

كے تحت آپ يركوئي اعتراض نہيں ہے جوكه آپ كى عدالت وثقامت كے خلاف ہو۔

( حاشية تاريخ بغداد، صة ١٣/١٧ م٠٠ \_ كتاب الردعلى الخطيب لا بن نحارصه ١٢٠)

## ىندنمبر15

میں سفیان بن عیبہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ابوحثیفہ علیہ الرحمہ حدیث کورد کرنے میں بڑے جری تھے (معاذ اللہ)

جبکہ یہ بات بھی حقیقت کےخلاف ہے اور خود سفیان بن عیبینہ حضرت عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ کوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ (تاریخ بغداد صبیحا) علیہ الرحمہ ایسے نہ تھے کہ حضرت امام صاحب کو الیا جواب دیتے جبکہ حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ خود بھی ترک رفع یدین کی صدیث سچے کے داوی ہیں۔

#### سندنمبر18

میں جناب سفیان علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کوفتو کی دیا ، اس نے کہا اے ابوصنیفہ اس مسئلہ میں اصحاب محمد علیہ الرحمہ نے اس کوفتو گا دیا ہاں نے کہا جا ممل کر ، جو گناہ ہوگا وہ میں نے اپنے ذھے لے لیا۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے اکثر فقاد کی جات کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے قناو کی مبار کہ ہیں ، بیاحقر الناس اس کا مطلب سے بھتا ہے کہ آپ نے جواستے وثوق سے فرمایا ہے اس کا مطلب سے بھتا ہے کہ آپ نے جواستے وثوق سے فرمایا ہے اس کا مطلب سے بھتا ہے کہ آپ نے جواستے دثوق سے فرمایا ہے اس کا مطلب سے بھتا ہے کہ آپ نے جواستے دثوق سے فرمایا ہے اس کا مطلب سے بھتا ہے کہ آپ ہے جواستے دثوق سے فرمایا ہے اس کا مطلب سے بھتا ہے کہ ایک ہوئے گا ہے۔

#### سترتمير 19

تحقیق میں جوحدیث سیح نه ہوتو پھرآپ پرطعن کیونکر کیا جا سکتا ہے۔ مز

#### سندنمبر 17

میں حضرت وکیج بن جراح علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مرادک علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے نماز میں رکوع کے رفع یدین کے متعلق پوچھا تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا وہ اڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے کہا اگروہ بہلی مرتبہ بیں اُڑا تو دوسری مرتبہ میں کیوں اُڑے گا۔

روایت مذکورہ میں حضرت امام اعظم البوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع والے رفع یدین سے تالیہ علیہ کے رک پر دلائل کثیرہ اس سے تالیہ مسئلہ پر فقیر راقم الحروف کی مفصل کتاب ہے ترک رفع یدین جو صححہ موجود ہیں۔اس مسئلہ پر فقیر راقم الحروف کی مفصل کتاب ہے ترک رفع یدین جو کہ پانچ سوصفحات پر مشمئل ہے ۔منفی ، شبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ کہ پانچ سوصفحات پر مشمئل ہے ۔منفی ، شبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ (الحمد للہ ، اللہ تعالی نے اس کتاب کو مقبولیت عطافر مائی ہے ، آپ بھی اس کا مطالعہ فرما کیں ، ان شاء اللہ تعالی کافی تشفی ہوگی)

نیزامام وکیج علیہ الرحمہ تو فتوی ہی امام ابوطنیفہ کے قول پردیے تھے۔ تذکرہ الحفاظ للذہ بی اور آپ کے اخص تلافہ ہیں ہے ہیں ، اور امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بھی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ارشد تلافہ ہیں ہے ہیں اور آپ کے مداح اور آپ کا دفاع کرنے والے اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ تاریخ بغداد صرحا۔ پرکئی الی روایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کوخراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان سطور سے واضح ہوتا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک

میں وکیج ہے بیان کیا کہ میں نے امام ابو صنیفہ کو دوسوا حادیث کا مخالف پایا

ہم ، گزشتہ صفحات میں امام وکیج علیہ الرحمہ کے متعلق مفصل بیان ہو چکا ہے کہ آپ

فتوی قول ابو صنیفہ پردیتے تھے اور آپ ہے کثیر السماع ہیں اور آپ کے اخص تلامذہ
میں ہے ، اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابو صنیفہ پرفتو کی کیوں دیتے ، معلوم ہوا کہ
میں ہے ، اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابو صنیفہ پرفتو کی کیوں دیتے ، معلوم ہوا کہ
میں ساری کاروائی حاسد بن کا حسد ہے اور امام وکیج علیہ الرحمہ اس ہے بری ہیں ۔ نیز
امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں ، دیکھے
علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء پھرخود تاریخ بغدادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء پھرخود تاریخ بغدادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
نے خصرت امام کے منا قب پر لکھا ہے پھر راوی نے ان روایات کو بیان نہیں کیا کہوہ
کون تی روایات ہیں ان کی اسٹاوکیسی ہیں ، آیامتن بھی علل ہے محفوظ ہے کہیں وغیرہ
اپس بیاعتر اض بھی غلط ثابت ہوا۔

## سندنبر 21

میں جاوین سلم علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ اپنی رائے ہے آٹار کوروکرو ہے تھے۔ راوی نے ان آٹار کا ذکر نہیں کیا تا کہ دیکھے جاتے کہ روالیة اور درایة وہ کیسے ہیں ، نیز گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ بیسب حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں علی بن محمد بن سعیدالموصلی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے عیسٰی بن فیروز کے ترجمہ میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے'' کیس شقة'' بیرثقہ نہیں بہتان ہے ہاں اگر کوئی حدیث کسی امام کے نزدیک سیح ثابت نہیں ہے اور یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اور دوسری بات کے متعلق عرض ہے کہ ایسی بات تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سیدالائمہ سے اس کا صدور ہو، روایة دونوں طرح ہی ہے بات غلط ہے۔

درایی اس لیے کہ ایسے امام ہے اس کا صدور ممکن نہیں جن کی امامت فی اللہ بن پر بے شارائم مسلمین گوائی دے چکے۔ روایی اس لے کہ سند میں احمد بن محمد بن عبدالکر یم الوسادی ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا ہے کہ دارقطنی علیہ الرحمہ نے فرمایا ' تشکلہ وافیہ '' کہ محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ( لیعنی میں تکلم فیہ ہے )

ذرمایا ' تشکلہ وافیہ '' کہ محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ( لیعنی میں تکلم فیہ ہے )

( کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار سہ ۱۲ اے ماشیہ تاریخ بغداد صه ۱۲ س)

اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے جو کہ بخت ضعیف ہے اس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا'' کان یعلط کشیر الا بحت بعدیشہ'' (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۰۰/۲۰۰) یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کی حدیث کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ، واضح ہوگیا کہ بیدوایة ، ورایة ووتوں طرح ہی ورست نہیں۔

پھر علامہ محدث خوارز می علیہ الرحمہ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں فرمایا
کہ اس روایت میں النبی کا جولفظ ہے اس میں تقیف ہے ( یعنی تبدیلی ہے ) اصل میں
ہیتھا'' لہتی'' کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے پہلے بھر ہ میں ایک عالم ہوئے ، جن کا نام
تفاعثان البتی اس کے مسائل اوراصول جب بعض جگہوں پر پھیلے تو اس کے متعلق امام
اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر ( البتی ) جھے پالیتا تو میرے بہت ہے اقوال کو
ابنالیتا۔ جیسا کہ اس کی تفصیل حاشیہ تاریخ بغداد ۱۳ الے ۲۰۰۰ پر بھی ہے۔

۳۹۲/۱۲ پر ہے کہ ذکرہ الفهبی و مروی عند مرفوعاً الی علی بن ابی طالب مرضی الله عند الاسناد ظلمات الله عند الاسناد ظلمات فرکیا اس کو ذہبی علید الرحمہ نے اور اس سے حضرت علی رضی الله عند تک ایک ار ار اس سے حضرت علی رضی الله عند تک ایک ار ار ایس کو ذہبی علید الرحمہ نے اور اس سے حضرت علی رضی الله عند تک ایک ار اور ایس کا در کیا ہے اور کیا کہ مید کذب کی قتم میں سے ہے ، اور بیستد ظلمات ہے ۔ یعنی الدھرانی الدھرانے ۔

#### سندنمبر 25

میں ابوعوانہ علیہ الرحمہ سے بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک حدیث کورد کیا۔

اس اعتراض مے متعلق گزشته صفحات میں تفصیلاً عرض کیا جاچکا ہے وہیں پر ملاحظہ فرما کیں، نیز سند میں این دوما ہے جو کہ حسن بن حسین بن دوما النعالی ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے ترجمہ نمبر ۳۸۱۳ کے تحت که "افسامہ امرہ بأن الحق لنفسه اسماع فی اشیاء لھ یکن علیہ اسماعه "

(حاشيتاري بغداد،صه١١٠٠)

ال کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں اس کوساع حاصل نہیں تھا اس نے ان کو بھی ساع ٹیں شامل کرلیا جس ہے اس کا امر ( یعنی روایت حدیث ) کافعل فاسد ہو گیا ( لیعنی سے قابل اختبار نہیں رہا )

## سندنمبر 26

میں جماد علیہ الرحمدے بیان کیا کہ جس کا خلاصہ بیہے کہ امام ابوحنیف علیہ الرحمد نے

ے-( كتاب الرد على الخطيب لا بن نجار صدا ١٢ احاشية تاريخ بغداد ١٣١٨ (١٠٠٨)

## سندنبر 22

میں حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ ہے گزشتہ سند والا اعتراض پھر بیان کیا ہے، اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ سخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق تفصیلاً بیان ہو چکا ہے گزشتہ اسناد میں سے سند نمبر 57 کے تحت دیکھیں۔

## سندنمبر 23

میں پھر حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اپنے قیاس سے متعلق گزشتہ قیاس سے سنت کورد کرتے تھے۔ یہ آپ پر صرت کی بہتان ہے، اس کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے، سند نمبر 16 کے تحت نیز سند میں ، ابن دوما ہے ، جو کہ میں اساعیل ہے تحت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بھی تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔
میں اس کے متعلق بھی تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 24

میں بیان گیا کہ امام ابوعوانہ علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب کو علی بیان گیا کہ اس کے متعلق عرض میہ ہے کہ گئی ایسے روات ہیں جو کہ ٹی نفسہ لفتہ ہیں مگر کئی حضرات نے بیل مگر کئی حضرات کے بیل مگر کئی حضرات کے بندہ کی اس کے باوجود وہ کئی حضرات کے بزدیک نفتہ اور معتبر ہیں ۔ تو اس سے کوئی طعن ٹابت نہیں ہوتا۔

نیز سند میں عثمان بن احمد دقاق ہے ، اسکے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد

کو تعریف نہیں کی ۔ تو کہا کہ مجھے اس کی طرف ہے بچھالی چیزیں کپنچی ہیں جن کی ہدے ہے اس کو تابیند کرتا ہوں ۔ (سماب الرحمه صد بدے میں اس کو تابیند کرتا ہوں ۔ (سماب الرحمه صد الله) پھرسند میں نعیم بن حماد ہے گزشتہ صفحات میں اس پر بھی کلام ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 30

میں خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام ابوطنیفہ کو ہلاک کرنے والی بیماری کہا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی مداحین میں سے ہیں نبیت درست نبیس کیونکہ آپ حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔۔۔

پھرسند بھی مجروح ہے سند میں واقع رادی محمد بن احمد انگیمی ہے ،اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ سے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ س ہے کہ قال البرقانی لدمنا کیر،اس کی روایات مگر ہیں ، علامدا بن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ میں نے رامام ) برقانی علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق بوجھا تو انہوں نے کہا ہے تو لئد کین منکر روایات روایت کرتا ہے۔

(کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجارعلی الرحمد صدیرا) سند میں مطرف ابوم صعب الاصم ہے، ابن نجار علیہ الرحمداس کے متعلق امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے قبل کرتے ہیں کہ ابواحمد ابن عدی نے کہا بیمطرف، ابن ابی انب اورامام مالک اوران کے غیر ہے بھی مشکر روایات بیان کرتا ہے۔ (کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلیہ الرحمہ صدیرا) ایک حدیث کا انکار کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳ میں ندکور ہو پچکے ہیں۔
ان جیسے اعتراضات کے مفصل جوابات گزشتہ صفحات میں ندکور ہو پچکے ہیں۔
پھر سند میں بھی انقطاع ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ اور حلوانی جو کہ حسن بن حلوائی ہے کہ
درمیان تقریباد و واسطے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ کی بعض سندوں ہے واضح ہے اور یہ
حلوانی خود بھی مسئلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں کئی باراس کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے۔

#### سندنمبر 27

میں اور سند نمبر 28 اور سند نمبر 29 میں پھر آپ علیہ الرحمہ پر ردّ حدیث کا الزام لگایا۔ جبکہ سند نمبر 27 میں ابن دوما ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھنے سند نمبر 25 کے تحت اور سند میں عارم ہے جو کہ مختلف فیہ ہے۔

سندنمبر 29 میں ابن دوما ہے جو کے ضعیف ہے دیکھیں سندنمبر 25 پھرسند میں حس علی حلوانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔

خود خطیب کی تاریخ صد۱۳ / ۳۳۸ پھران کی اسناد بھی محفوظ نہیں ہیں ، ایک سد میں حسن بن علی حلوانی ہے ، ایک سند میں علی بن زید الفراضی ہے ایک سند میں الین ہے بیروات مشکلم فیہ ہیں ، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے۔

#### سندنمبر 38

بى ابو ہلال اشعرى ہے جس كو دارقطنى عليد الرحمد نے ضعیف كہا ہے ، (حاشيہ تاریخ بلدادمه ٢٣٣/١٣٣)

پرروایت میں جس مسئلہ کا اشارہ کیا گیا ہے وہ مسئلہ تو راوی نے بیان نہیں کیا اگر بیان بواتو پھرامام اعظم ابوحنیف علیہ الرحمہ کے اولہ کی طرف اشارہ کردیا جاتا۔

#### سندنمبر 39

بی ابوعوانہ کا امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے مسائل بوچھنے کا ذکر ہے بھران مسائل کوچھوڑ اپنے کا ذکر ہے۔ جبکہ سند میں ابوعوانہ مشکلم فیہ ہے اس کے متعلق گزشتہ صفحات میں مان ہو چکاہے۔

#### سندنمبر 40

بی افغر بن محمد سے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر طعن ذکر کیا ہے، جبکہ بین نفر بن محمد ضعیف عند الرحمہ نے میزان الاعتدال میں ذکر فر مایا ہے کہ ضعفہ افغادی والازدی کہا ہے۔ افغادی والازدی کہا ہے۔ افغادی والازدی کے اس کوضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۲۳۳/۱۳۳)

#### سندنمبر 31

میں بطریق ولید بن مسلم امام مالک علیہ الرحمہ سے امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی مذمت بیان کی ہے۔ اس کی سند میں ولید بن مسلم ہے جو متعلم فیہ ہے، امام ابن عدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میہ ولید بن مسلم ضعیف شیورخ سے حدیث روایت کرتا تھا پھر ضعیف راویوں کے نام گرا کر روایات کو امام اوز اعلی علیہ الرحمہ سے بیان کرتا شروع کرویتا تھا، لہذا ہے جرح بھی ساقط ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدا وصر ۱۲۱۳)

امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے بھی امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے حوالے ہے مذکورہ بالا روایت ہی ورج کی ہے۔ ماتھ ای طرح کی روایت امام وارقطنی علیہ الرحمہ ہے بھی بیان کی ہے۔ (کمبار علی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد ۱۲۷)

#### 32 / 2

میں پھر بطریق ولیدین مسلم امام ما لک علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ابوحثیفہ علیہ الرحمہ کو تمہار ہے شہروں میں رہنالا کتی نہیں ہے۔

اں کی سند میں وہی ولیدین مسلم ہے جس کے متعلق سند نمبر 31 میں ذکر ہو چکا ہے۔

#### سند بر 37 ت 37

میں پھرامام ما لک علیہ الرحمہ کی زبانی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرطعی نقل کیا ہے جبکہ امام ما لک علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں ، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۲۲۹۳ تا ۲۲۹۹) 

#### مندنمبر 44

میں حفص بن غیاث سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ ایک مسئلہ کی پانچ تا ویلیس کرتے تھے تومیں نے ابوصنیفہ کوچھوڑ دیا۔

اس کی سند میں واقع حفص بن غیاث ہے جو کہ متکلم فید ہے ۔ تفصیل کیلئے و کیھئے (میزان الاعتدال لذہبی علیہ الرحمہ)

## سندنمبر 45

میں بطریق ابن المقری حدثنا الی بیان کیا کہ میں نے ابوعثیف علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے عطاء علیہ الرحمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا ، اور جوعام (روایات) میں تنہیں بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔

## سندنمبر46

ين بحى يبي يحديان كيا --

کی روایت کا جس طرح روایة صحیح ہونا ضروری ہونا ہے اسی طرح درایة بھی ضروری ہونا ہے اسی طرح درایة بھی ضروری ہونا ہے، بھلاای امام جس کا دین میں مجتمد ہونا، ثقه صدوق ہونا، جت ہونامسلم ہوجوتقو کی در پر ہیز گاری میں آئیڈ میل ہو عابد ہوز اہد ہوجس کی زندگی وین اسلام کی خدمت کرتے گرزگی ہو، بھلاوہ اس طرح کیسے کہدسکتے ہیں کہ میں تمہیں غلط روایات بیان کرتا ہوں

## سندنمبر 41

میں این درستور بیہ ہے جس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔(ل**یعنی پیکلم** فیہ ہے)

## سندنمبر 42

میں امام زفر علیدالرحمہ سے بیان کیا کہ ہم امام ابوحثیفہ علیدالرحمہ کی خدمت میں جاتے شخصا اور امام ابو بوسف اور امام محمد علیما الرحمہ ساتھ ہوتے تھے، تو ایک دن امام ابوطیفہ علیہ الرحمہ نے ابو بوسف علیہ الرحمہ کو کہا اے بعقوب، مجھ سے تی ہوئی ہر چیز نہ لکھا کرو کیونکہ آج میری ایک رائے ہے تو کل میں اس کوچھوڑ دیتا ہوں۔

اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کا حق کی طرف رجوع کرنا بیان ہوا ہے اور یہ کہ آپ جس مسئلہ کو سیحے نہیں سیجھتے تھے اس سے رجوع کر لیتے تھے، یہی اہل حق کاشیوہ ہے۔

#### سندنمبر43

میں ابونعیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوصیف علیہ الرصہ ابو یوسف کو فرماتے تھے جھ سے کوئی چیز روایت نہ کیا کر ، اللّٰہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں خطا کرنے والا ہوں یاضیح ہوں۔

اس میں بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان وعظمت ہے اور حق کی جبتو گا کوشش باقی آپ نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے یا کرنہیں تو اس کیلیے آپ کا

میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمدے بیان کیا کہ جس نے ابوصنیف علیہ الرحمه كى كتاب الحيل مين نظر كى تواس في الله عرام كوحلال كيااور حلال كوحرام كيا-يرب كجه حفرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه كي طرف غلط منسوب بي كيونكه آب جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه نه صرف امام الوصيفه عليه الرحمه ك ماحین سے بیں بلکہ آپ کا دفاع کرنے والے بھی بیں ۔امام ابن عبدالبرعليه الرحمد نے حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه كوحضرت امام ابوصنيفه عليه الرحمه کے مداحين ے شار کیا ہے۔ ( کتاب الانقاء صه ) اور خود خطیب علید الرحمہ نے اپنی تاریخ میں حفرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه كو بهي آب كي مداحين مي عي شاركيا ب، و يكي تاريخ بغدادم ١٣٠١/٢٣١ ٢٣٨ ٢٣٨ ٢٥٥ (٢٥٥) فرسند بھی محفوظ نہیں ہے سند میں محمد بن اساعیل اسلمی ہاس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمد في ميزان الاعتدال مين كماكة قال ابن ابي حاتم تكلموا فيه ،ابن افي حاتم ف كباكرانبوں نے (لين محدثين نے)اس ميں كلام كيا۔ (ليعنى اس پر جرح كى ہے) پھر ال من الوتوبرريع بن نافع بهي متكلم فيه-، مندنبر 50\_51\_52ش پھر کتاب الحیل کا ذکر کر کے مذمت بیان کی گئی ہے جبکہ ال كانست حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كي طرف درست نبيس ب- پهرسند نمبره ٥ مل نضر بن هميل ہے،جس كوامام ابن عبد البرعليد الرحمد في حضرت امام ابو حذيف عليه

الرحمه كي مداهين عاركيا ب- (كتاب الانقاء صد ١٩٣٠)

(معاذ الله) ال روایت کا تو دراییهٔ سیح نه ہونا دانشج ہے سند پر بحث کی ضرورت ہی نہیں سند نمبر 17

میں بطریق وکیع علیہ الرحمہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحلیفہ علیہ الرحمہ کا حضرت عطاء علیہ الرحمہ ہے ساع مشکوک ہے۔

حالانکه خطیب نے اپنی تاریخ میں بڑی پختگی ہے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت عطاء علیہ الرحمہ نے اس طرح امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام کے ترجمہ میں یہ بات بیان کی ہے اسی طرح امام موفق نے مناقب ابوصنیفہ میں اور علامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المہانید میں۔

#### سندنمبر 48

میں بطریق محمد بن حماد ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں امام ابوصنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے کلام میں نظر کرنے ہے منع کا بیان ہے۔

شرعی طور پر ہمارے خواب جمت نہیں ہیں لہذا اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تاہم خوابوں کے بارے میں حضرت امام الوحليف عليه الرحمہ کے متعلق بشارات کا سلسلہ براطویل ہے بطور تموندای کتاب کے شروع میں ابن عدی کی سند تمبر 13 کے تحت دیکھیں کہ حضرت امام الوحلیفہ کے بارے میں کیسی عظیم بشارات ہیں۔

حاشیہ تاریخ بغداد ۳۲۹/۱۳ پر ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن مجمہ بن جعفر ہے اگر یہ قرد نے ہے تو اس کا معاملہ خلط ہے اور اس نے پچھا حادیث بھی گھڑی ہیں، ابن ایونس نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ داقطنی نے کہا یہ براجھوٹا ہے، احادیث گھڑ لیتا تھا۔ اور اگر یہ اصفہانی ہے جو کہ ابوالشیخ کے تام ہے معروف ہے قواس کی تضعیف پہلے گزر چکی ہے۔

#### سندنبر 57

میں بیان کیا کہ صفرت سفیان توری علیہ الرحمدام م ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس منع کرتے تھے۔

بیسب کچھام مفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب محض خطاہے کیونکہ امام مفیان توری علیہ الرحمہ کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ (کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۲) خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی امام سفیان توری علیہ الرحمہ سے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۹۳۳ سے ۱۳۲۳ سے ۲۳۳۳ سے ۲۳۳۳ سے دھر کے اس کا دورہ کا الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۹۳۳ سے ۲۳۳۳ سے ۲۳۳۳ سے ۲۳۳۳ سے دھر کے اس کے دورک علیہ الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۹۳۳ سے ۲۳۳۳ سے ۲۳۳ س

جہاں تک آپ کی مجلس کے وقار کا ذکر ہے تو خود خطیب علیہ الرحمہ نے جر بن عبد الجبار علیہ الرحمہ ہے آپ کی مجلس کا حال بیان کیا ہے کہ ماراً کی الناس اکرم مجالسة من انی حدیقة ولا اکرام لاصحابہ ۔ لوگوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیکھی اور نہ بی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے زیادہ عزت والی بخد اوصہ ۱۳۸۰/۱۳۳) جبداما عقیلی نے اس کوضعفاء میں شار کیا ہے اور ابراہیم بن شاس نے کہا کہ میں نے اس کے متعلق وکیج سے پوچھا تو ان کا چہر ہ متغیر ہوگیا۔ (بیزان الاعتدال)
اس کے متعلق وکیج سے پوچھا تو ان کا چہر ہ متغیر ہوگیا۔ (بیزان الاعتدال)
اور سند نمبر ۵۱ میں محمد بن عباس الخراز ہے اسکے متعلق گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے اور سند میں زکر یا بن مہل ہے جو کہ غیر معروف ہے اور سند میں اسحاق طالقانی ہے خود فطیب نے اس کے متعلق کہا ہے شاہر میں اسرائیم بن عمر بر کی ہے خود فطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود فطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں۔ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں۔

(حاشية اريخ بغدادصة ١١٨ ٢٨٨)

#### سندنمبر 53

میں خطیب نے زکریا سے اپنا ساع ذکر نہیں کیا اور سند منقطع ہے لبذا ساقط ہوئی۔ سند نمبر 54 میں بھی یہی کیفیت ہے۔

سند نمبر 55 میں بھی انقطاع ہے کیونکہ امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ نے ابن مبارک علیہ الرحمہ کونہیں پایالہذا ہے بھی درجہاحتجاج سے ساقط ہوئی۔

## سندنمبر56

میں حجہ بن عبدالو ہاب القناوے بیان کیا کہ امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں وقار نہیں ہوتا تھا۔ زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ۔ سند میں واقع راوی محمد بن حسین بن رہے ہے ، اس کو احمد بن محمد بن سعید نے کذاب ابن کذاب کہا۔۔۔۔سند میں محمد بن عمر بن رکیا ہے۔ ابو حاتم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کے کہا، اس کا معاملہ پر بیٹان کن ہے اور ابن الجوزی نے اس کو کتاب الضعفاء میں شار کیا ہے اور ابن حبان نے کہا بیامام مالک ہے ایس روایات کرتا ہے جوان کی روایات میں سے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ احتجاج کرتا جا تر نہیں ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد ۱۳۰۳/ ۴۳۰۰)

## سندنمبر60

میں بطریق سفیان بن وکھے بن جراح ،حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی پھرطعن بیان کیا ہے۔

سند میں واقع سفیان بن وکیج ضعیف ہے جیسا کرخود خطیب علیہ الرحمہ نے اورامام ذہبی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے رایا انہوں نے (یعنی محدثین ) نے اس میں کئی اشیاء کی بسنب کلام کیا ہے اورامام ابوزر علیہ الرحمہ نے فرمایا اسکوجھوٹ کے ساتھ متہم کیا گیا ہے ، ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئی ہے۔ ابواحمہ نے کہا پہلقین بھی قبول کرتا تھا۔

کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئی ہے۔ ابواحمہ نے کہا پہلقین بھی قبول کرتا تھا۔

(حاشیہ تاریخ بغدادہ سے (سامرے)

#### سندنمبر61

میں قیس بن رہے ہام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کو اجہل الناس کہا، قیس بن رہے خود منتکلم فیہ راوی ہے اور ضعیف ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ نے کہا اس نے منکر روایات

#### سندنمبر 58

میں بطریق محربن یوسف فریا بی ، سفیان توری سے بیان کیا ہے کہ وہ امام
ابوصنیف علیدالرحمہ کی دائے میں نظر کرنے سے منع کرتے تھے اور یہ کہ سفیان توری علیہ
الرحمہ نے امام ابوصنیفہ سے کوئی شی دوایت نبیل کی اور بیکہ سفیان توری امام ابوصنیفہ کو
نالبتد جانے تھے۔ فدکورہ بالا عبارت میں جو کچھ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی
طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی نبعت آپ کی طرف درست نبیس ہے۔ کیونکہ سند بھی
مجروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے
جروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے
جروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے
جروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے
خرک کا الخطاء و
دخور کا الخطاء و منعفہ بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضا گیں۔
دکر کا الخطیب مرقعہ کا دوضعفہ بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضا گیں۔

اس کے اصول نادرست ہیں اور کثیر خطا پر پٹی خود خطیب نے اس کو ذکر کیا اور اس علت کے بغیر بھی اس کوضعیف قرار دیا ہے ، اور اس کی سند میں احمد بن سلیمان النجاد ہے وہ بھی ضعیف ہے۔

اور حفرت سفیان توری علیه الرحمه حفرت امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه ک مداحین سے بین و کیھے ،امام محدث ابن عبد البرعلیه الرحمه کی الانتقاء صه ۱۹۳۳ تا ۱۲۲۹ اور د کیھے خود خطیب علیه الرحمه کی تاریخ بغد ادصه ۱۳۳۱/۳۳۱ س۳۲۳ س)

## سندنمبر 59

میں بطریق محمد بن عبید الطنافس سے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی

## سندنم 64

اس طرح شروع ہوتی ہے'' قال ذکریا ، جبکہ خطیب اور ذکریا کے درمیان تین واسطے ہیں جو کہ مذکور نہیں لہذا منقطع ہوئے پھراس ضعف اور منقطع سند میں ابوعاصم کی زبانی حضرت امام پرطعن کیا گیا ہے جبکہ ابوعاصم (نبیل) تو حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہو کیجھے الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۱۳۲۹ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۴ سے ۱۹۳۳ سے ۲۵۳۳)

# سندنمبر 65

میں بطریق خارجہ بن مصعب حضرت حماد علیہ الرحمہ سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے علم کی نفی کی ہے۔ جبکہ حضرت حماد ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے ہیں۔ (وکیکے الانقاء صہ ۱۹۳۳ ۲۹۳)

اورسند میں واقع خارجہ بن مصعب باوجود متکلم فیہ ہونے کے خود خطیب علیہ الرحمہ نے خارجہ بن مصعب کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ بلکہ وفاع کرنے والول میں شار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفوں کیا ہے۔ بلکہ وفاع کرنے والول میں شار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفوں پر مسح جائز نہ سمجھے بیا امام ابو حقیقہ پر طعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ پر مسح جائز نہ سمجھے بیا امام ابو حقیقہ پر طعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۳۸۳/۳۳) اور حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳۸۳/۳۳ پر ہے کہ قال ابو حاتم مجبول کہ ابو حاتم نے اس کو

مجهول كهاب-

بیان کی بین ،امام نسائی علیه الرحمه نے کہاریر متروک الحدیث ہے،امام کیجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے کہا الرحمہ نے کہا میں المدینی علیہ الرحمہ اس کوضعیف کہتے ہے ،امام داقطنی علیه الرحمہ نے کہا یہضعیف ہے ،امام داقطنی علیه الرحمہ نے کہا یہضعیف ہے ،امام ذہبی علیه الرحمہ نے میزان میں اس کا ذکر مفصلاً کیا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صریم / ۳۹۰)

## سندنمبر 62

میں پھرقیس بن رہیج کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ہے، جبکہ تچھلی سند میں قیس بن رہیج کا متر وک الحدیث اور ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے، پھر سند میں البر کلی ہے وہ بھی متکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں اس کا ضعف بھی بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 63

میں ابن ادر لیں علیہ الرحمہ کی زبانی ذکر کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ کاش کوفہ سے امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کا قول تکل جائے۔۔۔۔

سندیل واقع محمر بن احمدالا بادی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، چھرسند میں مجہول راوی ہے کہ ذکریا بن پیچیٰ الساجی نے کہا حدثنا بعض اصحابنا ہمیں بیان کیا ہمار ہے بعض ساتھیوں نے تو سند میں ایک راوی ضعیف اور ایک مجہول ،لہذا درجہ احتجاج ہے سماقط۔

#### سندنبر 68-69

میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف سے بیان کیا کہ ابوطنیفہ
علیہ الرحمہ نہ مجتمد تھے نہ عالم ۔ حالا تکہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام
صاحب کے زبر دست مداح تھے اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔ امام ابن عبدالبر
علیہ الرحمہ نے الانتقاء صد ۱۹۳۳ برآپ کو حضرت امام کے مداحین سے شارکیا ہے
اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تاریخ میں صہ ۱۳سے ۳۳۸ سر ۳۳۳ میں
حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی شان
دارتحریف بیان کی ہے۔

#### سندنمبر 70

میں جماوین سلمہ کی زبانی بیان کیا کہ آپ امام ابوطنیفہ کو ابوجیفہ کہتے تھے، محمد بن عباس کی وجہ ہے سند بھی کمزور ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بیان ہوچکا ہے ،اور سند میں ابور بیعہ محمد بن عوف ہے، امام ابن المدین نے اس کو کذاب کہا ہے۔ ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے کتاب الضعفاء میں بیدبات بیان کی ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١١/٢٣٣)

لہذا سند میں كذاب راوى ہونے كى وجہ سے جرح بھى ساقط ہوئى اور حضرت حماد بن سلم عليدالرحم بھى اس سے برى الذمہ ہوئے۔

Mary Comment of the C

## سندنبر 66

میں بطریق کی بن آ دم ، سفیان وشریک وحسن بن صالح سے بیان کیا کہ
ابوصنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے ساتھ نہیں بیچانے گئے بلکہ ہم ابوصنیفہ کوخصومات کے ساتھ
پیچانے ہیں (لیعنی جھکڑوں کے ساتھ) حالانکہ امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے علم وفقہ
وتقویٰ وطہارت کا اعتراف آپ کے کالفین نے بھی کیا اور فہ کورہ سند میں جن کی
طرف سے جرح بیان کی گئی ہے وہ خود حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں
سے ہیں۔ (ویکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ کی مداحین میں
سیرخالفین کا کرشمہ ہے کہ جو حضرت امام صاحب کے مداحین ہیں ان کو حضرت امام
صاحب علیہ الرحمہ کا مخالف کر کے دکھایا۔

#### سندنمبر 67

میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہے مناظرہ کا ایک واقعہ بیان کیا، جس میں ایک رجل مجبول کا ذکر ہے جس نے حضرت امام کو کہا کہ آپ نے خطاک ہے، لہذا رجل مجبول کی وجہ ہے تھی ہے جرح ساقط ہوئی۔ نیز حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح ہیں۔ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ابن عبد البر اور امام میں کی علیہ الرحمہ اور کی حضرات نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بیہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا فقہ میں تمام لوگ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے بیج ہیں۔ نیز جوفقہ شی تجرحاصل کرنا جا ہے وہ امام ابو حذیفہ کامخاری ہے۔

میں بطریق مؤمل بن اساعیل بیان کیا کہ عمر بن قیس نے کہا جوحق کا آرادہ رکھتا ہے وہ کوفہ میں آئے اور دیکھئے کہ ابوحنیفہ اور اس کے شاگر دکیا کرتے ہیں بس ان کا خلاف کرے وہ حق پر ہوگا۔

سندمیں ندکورراوی مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ، پخطی راوی ہے،اس کے متعلق دیکھئے تفصیلاً ،ای کتاب کے سندنمبرا میں کامل ابن عدی کے تحت ۔۔۔

## سندنمبر 76

میں بطریق ابوالجواب بیان کیا کہ مجھے تمارین زریق نے کہا کہ جب تونے ابوطنیفہ طیہالرحمہ کی مخالفت کی ہے تو ، تو درست بات پر ہے۔ سندمیں ذکورہ اسحاق بن ابراہیم الحتینی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ضعیف ہوتا بیان ہو چکا ہے۔

## سندنبر 77

میں بطریق این نمیریان کیا کہ جمیں ہمارے بعض ساتھیوں نے ممارین زریق سے بیان کیا کہ جب مجھے کی مسئلہ کاعلم نہ ہوتو تو دیکھو کہ ابو حذیفہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے بس اس کے نخالف مسئلہ بتا دیا کر ( کیا خوب کیا معیار تحقیق ہے ، اللہ تعالی تعصب سے پناہ عطافرہائے )۔

#### سندنمبر71

میں حمیدی علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم ابوحنیفہ کی بجائے الوجیفہ کہتے ہیں کئی کا نام بگاڑ تا شرعاً درست نہ ہے، لہذا اس کی فرمداری جمیدی علیہ الرحمہ پر ہی ہوگی۔اور کسی کا نام بگاڑ تا اس کے ساتھ بغض کی علامت تو بن سکتا ہے لیکن میرح نہیں ہے۔
سکتا ہے لیکن میں جرح نہیں ہے لہذا سند پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## سندنمبر 72

میں بطریق محمد بن بشار العبدی بیان کیا کہ عبد الرحمٰن بن مہدی علیہ الرحمہ جب بھی امام ابوصنیفہ کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابوصنیفہ اور حق کے درمیان جاب ہے۔ سند میں نہ کور محمد بن بشار العبدی کے متعلق خود خطیب نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسکو صدیث چوری کرنے کے ساتھ متہم کیا گیا ہے ، نیز ابن المدینی نے اس کی روایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا می محض جھوٹ ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۳۲/۲۸ کیا ہے مالی الخطیب صداح اللا بن نجار علیہ الرحمہ)

## سندنمبر73

میں پھرعبدالرحمٰن بن مہدی ہے او پر والی بات بیان کی اور سند میں وہی مجمد بن بشار العبدی ہے جس کے متعلق او پر والی سند میں بیان ہو چکا ہے۔

## سندنبر74

میں بھی وہی بات ای راوی کے طریق سے وہرائی ہے، جواب او پر گزر چکا ہے۔

طن ذکر کیا ہے، حالانکہ ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مامین میں ہے ہیں۔ ویکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ - اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی ابو بکر عیاش علیہ الرحمہ کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شمار کیا ہے دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۳۳۷ –

پرسند میں عثان بن احمد الدقاق ہے جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے ، پرسند میں ایک مجھول راوی ہے جس کو یکیٰ بن ابوب نے صاحب لنا ثقد سے بیان کیا ہے لہذاراوی مجھول ہونے کی وجد الدقاق کا ضعف اس جرح کوسا قط کرنے کیلئے کافی ہے۔

#### سندنمبر82

یں گھرابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔ مند نمبر ۸۱ میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو بکر عیاش حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ماجین میں سے ہیں۔

## سندنمبر83

میں بھی ابو بکر بن عیاش ہی سے طعن بیان کیا ہے، جبکہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور سند میں مجھر بن عباس الخزار ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، اور سند میں ابو معمر، اساعیل بن ابرا ہیم ہے الہروی ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ بچکی بن معین نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نے پانچ ہزار امادیث میں اس نے خطا کی ہے۔ امادیث میں بیان کی ہیں، تین ہزار احادیث میں اس نے خطا کی ہے۔ امادیث دوسہ اس کے بخداد صدید (حاشیہ تاریخ بغداد صدید اس کے اس کا دیکہ کے اس کا دیشہ تاریخ بغداد صدید (حاشیہ تاریخ بغداد صدید اس کے اس کی ہیں، تین ہزار احادیث میں اس نے خطا کی ہے۔

سند میں مجبول راوی ہونے کی وجہ سے بیر جرح باطل ہوئی ، جیسا کہ ابن نمیر نے کہا ''حدث نا بعض اصحابنا '' پھراس میں ابن درستویہ ہے جس کاضعف گزشتہ صفات میں بیان ہوچکا ہے۔

## سندنمبر78

میں بطریق حسین بن ادر ایس بیان کیا کہ کہا ابن ادر ایس نے کہا ابن قار نے کہ جس مسئلہ میں مخصے شک ہواس میں بس ابو حذیفہ کی مخالفت کیا کرتو حق پر ہوگا۔ اسی میں حسین بن ادر ایس نے ، ابن عمار سے ساع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ قال سے بیان کیا جو کہ بعض اوقات انقطاع پر دلالت کرتا ہے ، لہذا ہے جرح مجل قابل قبول نہیں و سے یہ جو معیار بیان کیا گیا ہے کوئی بھی محقق عالم فقیہ منصف مزان اس معیار کوقبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔

## سندنمبر 79اورسندنمبر 80

یں چنداشعار کا ذکر ہے جبکہ سندنمبر 79 میں سفیان بن عیمینہ سے بیان کیا گیا ہے، حالاً تکدآ پ حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے تھے۔ د یکھے الانتقاء صد ۲۲۹۲۱۹۳

## سندنمبر81

میں بطریق کی بن ابوب بیان کیا کہ ہمیں ہمارے ایک تقد ساتھی نے مان کیا کہ میں ابو بکر بن عیاش کے پاس تھا، آ گے اُن کی زبان سے امام ابوطیفہ علیہ الرحمہ کا ضعیف کہا ہےاوروہ اس کے شہر کے ہی رہنے والے ہیں۔ (کتاب الرعلی الخطیب لا بن نجارصہ ۱۳۳۳)

جبکہ حضرت سفیان توری تو جھنرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے زبر دست مداح بیں، بیجوالہ گزشتہ صفحات میں کئی بارگزر چکا ہے۔

## سندنمبر88

میں عبداللہ بن اور لیس کی زبانی بیان کیا کہ ابوطنیفہ ضال مضل ہے، جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے سند میں ابوب بن اسحاق بن سافری ہے، جو کہ فقط ایک اخباری آ دمی ہے (بعنی برطرح کی با تیں کرنے والا)۔(حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱/۳۳۳)

## سندنمبر89

میں یزید بن ہارون کی طرف سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگر دقوم نصاری سے مشابہت رکھتے ہیں (معاد اللہ)

جبہ اس کی سند میں انقطاع ہے جو کہ موجب ضعف ہے ، کیونکہ ایوب بن شاذ اور خطیب علیہ الرحمہ کے درمیان ملاقات وساع ثابت نہیں ہے پھر یزید بن ہارون حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں و کیھئے تاریخ بغداد صه ۳۳۲/۱۳ ، صه ۱۹۳/۱۳ پھر د کیھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ سے سے المحمل کی المحمل کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ سے سے المحمل کی سند المحمل کی سند المحمل کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ سے سے المحمل کی سند المحمل کی سند کی سند المحمل کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ سے سے سند المحمل کی سند کی سند المحمل کی سند کی سند المحمل کی سند المحمل کی سند کی سند کی سند کی سند المحمل کی سند ک

## سندنمبر84

میں بطریق ابوعبید بیان کیا کہ میں نے کہا کہ ابوصیفہ علیہ الرحمہ نے اس طرح بیان کیا ہے تو اسود بن سالم نے کہا کہ تو مسجد میں ابوحنیفہ کا ذکر کرتا ہے پھر مرتے دم تک جھ سے کلام نہیں کیا۔ راوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا کہ وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اسود بن سالم ناراض ہوئے اگر مسئلہ فہ کور ہوتا تو اس میں غور وفکر کیا جاتا۔ پھر ابوعبید صرف کنیت سے فہ کور ہے نہ نام نہ کوئی نسبت معلوم نہیں بیکون سا ابوعبید ہے تھے۔ ہے یا کہ ضعیف۔

#### سندنمبر85

میں بیان کیا کہ میں عثام نے کہا کہ ابوحنیفہ نددین کیلئے جمت ہے ندونیا کیلئے جبکہ میں علی بن عثام خود ہی مجبول ہیں۔ دیکھنے حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۵/۳۳۵۔ علی بن عثام خود ہی مجبول ہیں۔ دیکھنے حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۵/۳۳۵۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل اس کتاب کے باب نمبر ۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

## سندنبر86

میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے۔ فقط

## سندنمبر 87

میں حفرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب کو ضال مفل کہا، جبکہ سند میں ابو محمد عبدالله بن محمد بن حیان ہے، جبکہ اس کو ابواحمہ العسال نے اس کو

میں عبداللہ بن محمد جعفر ابوش الاصبانی ہے، یہ بھی متعلم فید ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۴۳۸)

سندنمبر96

میں احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی ہے۔خود خطیب علیہ الرحمہ نے ابوالحن بن فرات ہے،اسکا آخر عمر میں ختلط ہونا بیان کیا ہے، جتی کہ یہ پچھ بھی نہیں پینچا نتا تھا، (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۸)

سند نمبر 97 میں طلاق کے ایک مسئلہ کا ذکر ہے، مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں ندکور ے۔

## سندنمبر98

میں النجاد میں ہے جو کہا ہے غیر کی کتاب ہے بیان کرتاحتی کہ وہ اصول بیان کرتا جو کہ خود اس کے اپنے اصولوں میں نہیں تھے۔سند میں مہنی بن کی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کومنکر الحدیث کہا ہے، (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۳۹/۱۳۳)

## سندنمبر99

میں احدین محمد الأوی ہے اس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

## سندنمبر100

محربن نفر بن احد بن نفر ہے، جو کہ غیر ساع والی چیزیں بھی ساع سے بیان کرتا تھا،

## سندنمبر90

یں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی زبان ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر جرح بیان کی ہے جبکہ سند بھی غیر حفوظ ہے۔ سند میں واقع راوی محمد بن عبداللہ عبدالرحمہ ہے بیان کی بیں (بی فدکورہ حکوات کے جواس نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بیان کی بیں (بی فدکورہ حکا بت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی بیں (بی فدکورہ حکا بت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہے)

این خزیمہ نے کہا یہ سندکو محفوظ نہیں رکھتا۔ میزان الاعتدال۔ حاشیہ تاریخ بغداد صه ۱۱ / ۱۳۳۷ء جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہونا شہرہ آفاق ہے دیکھئے تاریخ بغداد صه ۱۳۸۳ میکھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صه ۱۹۳۳۔

## سندنبر 91-92-93

میں بھی امام شافعی علیہ الرحمہ ہے جوطعن کیا گیا ہے۔ سند نمبر 90 میں جواب دے دیا گیا ہے، جبکہ سند نمبر 93 میں عثان بن احمد الدقاق ہے، جس کاضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ جبکہ سند نمبر 94 میں محمد بن عباس الخزاز ہے اس کے متعلق بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ بیان کیا کدابوالقاسم الاز ہری نے کہاضعیف ہے شعیف ہے۔ جست نہیں ہے۔ (طاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳سم)

#### سندنمبر 105

میں ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا جبکہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت زیادہ مداح تھے،اس کا حوالہ گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

#### سندنمبر106

میں بھی ابن مبارک علیدالرحمہ ہے جرح بیان کی ہے، جبکہ آپ حضرت امام صاحب علیدالرحمہ کے مداحین میں سے ہیں ، دیکھتے تاریخ بغداد اور امام ابن عبدالبر علیدالرحمہ کی کتاب الانتقاء۔ بیحوالہ گزشتہ صفحات میں فدکور ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 107

میں احد بن محد یوسف ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن الی الفوارس نے اس کی روایت میں کلام کیا ہے اور اس پرطعن کیا ہے۔ (عاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳/۱۳۳۳)

#### سندنمبر108

میں ابراجیم بن محد بن سلیمان المؤدب ہے جبکہ اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہوچکا ہے

حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ مسلم سند میں واقع محمد بن میتب ہے، جو کہ متکلم فیہ ہے، سند میں خالد بن برزید بن الی مالک ہے، اس کے متعلق ابن الی حاتم نے کہا منکر روایات بیان کرتا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۴۳۹)

#### سندنمبر101

میں ابو مسھر ہے جو کہ قرآن مجید کو گلوق کہتا تھا لیٹی بدعقیدہ تھا۔ پھر سند میں ان ائمہ مسرام کے نام نہیں ہیں جن کی طرف اس طعن کو منسوب کیا گیا ہے، لہذا مجہولوں کی بناء پر بنا کرنا درست نہیں ہے۔

## سندنمبر 102

یں تھر بن علی بن عطیہ ہیں ،خودخطیب علیہ الرحمہ نے ان کا ذکر کرکے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت می مشکراشیاء بیان کردی ہیں۔

#### سند 103

ابوالعلاء محد بن علی الواسطی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کے اصول مضطرب بیں ،خطیب نے کہا جن اہل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس میں جرح کرتے تھے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے ، جس کو دارقطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے ، جس کو دارقطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۲۳۱/۱۳۳)

## سندنبر104

ميں عبيدالله بن محد بن حدان العكبرى ابوعبدالله بن بطة ہے۔خودخطيب عليه الرحمه في

میں ابوقطن سے بیان کیا کہ ابو حذیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں گئے تھے، جبکہ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے جبکہ دھزت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ مجمبہ مطلق ہیں اور آپ کی امامت فی الدین مسلم ہوا در مجبہ کیلئے تمام مروجہ علوم وفنون پر مہارت تامہ کا ہونا ضروری ہے، لہذا آپ ان سب علوم میں ماہر کال ہیں، نیز آپ کا مرتبہ علم حدیث میں جانے کیلئے و کھتے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کھتے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کے ساتھ اس کا ابن برداد نے کہا ہے اور شخص قدری ہونے کے ساتھ اس کا دائی بھی تھا۔ (و کھتے تاریخ بغداد صریح اللہ میں عالم کا اس کا دائی بھی تھا۔

لہذا بدعقیدہ لوگوں کا حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کےخلاف غلط پراپیگنڈہ کرنا ان لوگوں کا مجبوری ہے، جبیبا کہ جارے دور میں بدعقیدہ لوگوں کا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الملت والدین سیدی امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگی پر پردہ ڈالنے کیلئے ہمیشہ سے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگی پر پردہ ڈالنے کیلئے ہمیشہ سے بدعقیدہ لوگوں کی بیجالت رہی ہے۔

## سندنمبر 115

میں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے نہی کوئی جرح مذکور ہے۔

#### سندنبر116

میں محد بن یونس الکدی ہے ،خودخطیب علیہ الرحمہ نے ایک جماعت سے اس کا

## سندنمبر 109

میں ابو بکر الاعین ہے اس کا حال بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

#### ىندىمبر110

میں عبداللہ بن سلیمان اور ابو بکر الاعین ہیں ، بیدونوں منتکلم فیہ ہیں اور ان کا حال ہیجھے بیان ہو چکا ہے۔ پھراس کی سند میں حسن بن رئیج ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے مجکی بن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ اگر بیاللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو مغازی بیان نہ کرتا۔ اس کے بغیر بھی اس کوضعیف کہاہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳/۲۳۳)

#### سندنمبر111

مین علی بن حسن بن شقیق ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکرا پی تاریخ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ( لیعنی محدثین ) نے اس کے مرجمی ہونے کے بارے میں کلام کیا ہے ( لیعنی بدعقیدہ قعا )

سندنمبر 112 میں ابن دوما ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، سندنمبر 113،112 میں حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔ جبکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ابن مبارک علیہ الرحمہ تو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔

میں امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ سے طعن ذکر کیا ہے۔ جبکہ یجیٰ بن معین بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مراحین میں سے ہیں، دیکھئے تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۳۲۷ ، دیکھئے کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۳۔

## سندنبر 122

میں حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمد کی زبانی امام اوزاعی علیہ الرحمہ اورامام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث ورائے کوضعیف کہا گیا ہے۔ جبکہ امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف کرتے تھے، اورآپ کیلئے دعا خیر کے طالب تھے۔حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے متعلق ای کتاب میں سند نمبر ، ۳ میں عقیلی کے تحت دیکھیں۔ کذاب ہونا بیان کیا ہے،اورسند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ بخت ضعیف ہےای کتاب کی سندنمبر 11 بن عدی کامل کے تحت دیکھیں۔

سند نمبر 117۔ نمبر 118 میں ابن نمیر سے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو پایا ہوہ ابوضیفہ کی صدیث نہیں لکھتے تھے پس رائے کیسی ہوگی۔ ابن نمیر نے ان لوگوں کے نام نہیں لیے کہ وہ خود کس پاپیے کے تھے، جوامام ابوضیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے، اگر ان کے نام فدکور ہوتے تو غور دفکر کیا جاتا گریہاں تو بنیا دہی مجہولوں پر ہے۔

#### سندنمبر119

یں تجاج بن ارطاۃ ہا گرچ تو یق بھی ابت ہتا ہم دارقطنی نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بید اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بید الس

#### سندنمبر120

یں جی کی بن سعید سے امام صاحب علیہ الرحمہ پرمن جہت علم حدیث اعتراض کیا گیا یس بیکی بن سعید سے امام صاحب علیہ الرحمہ پرمن جہت علم حدیث اعتراض کیا گیا ہے، جبکہ بیکی بن سعید حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ دیکھیے امام علامہ محدث ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء اور خود خطیب علیہ الرحمہ کی تاریخ بغداد صہ ۱۳ سام ۱۳۵۵ بلکہ امام ذہبی علیہ الرحمہ تو کلھتے ہیں کہ بیکی بن سعید قطان علیہ الرحمہ فتو کی بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پردیتے تھے۔

(تذكرة الحفاظ مرجمه امام الوحنيفه عليه الرحمه)

الم وجي عليه الرحمة لذكرة الحفاظ مين فرماتي بين:

ابودنيفة الأصام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطاً التيمى مولاهم الكوفي ، مولاة سنة ثمانين مرأى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة مرواة ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع اباً حنيفة يقوله ، ( تذكرة الحقاظ صرا/ ١٢٧ ، ١٢٥ مطبوع بيروت لبنان)

ابوحنیفه امام اعظم عراق کے فقیہ نعمان بن ثابت بن زوطا کو فی ، ۸ ( آگ ا جری ) میں پیدا ہوئے ، حضرت انس بن مالک ( رضی اللہ عنہ ) کی زیارت کی بارآپ نے کی ہے ، ابن سعد نے اس کوروایت کیا ہے سیف بن جابر سے اس نے سنا کہ ابوصنیفہ رہے کہتے تھے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس مختصری عبارت میں امام ابوصنیفہ رضی

الله عنه كوجولفب ديئے۔

ا۔امام اعظم ۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی آپ نے کئی بارزیارت کی ہے سیحنی آپ تابعی ہیں۔

پھرامام ذہبی علیہ الرحمہ نے آپ کے اساتذہ اور شاگر دبیان کئے۔ آپ کے اساتذہ میں ہے، عطاء، نافع ،عبد الرحن بن ہر مزالا عرج ،عدی بن ثابت، سلمہ بن کہیل ، ابوجعفر محمد بن علی ، قنادہ ، عمرو بن دینار ، ابواسحاق اور فرمایا خلق کثیر رحمة الدعلیم الجمعین ۔

شاگردوں میں سے: وکیج ، بزید بن ہارون ،سعد بن صلت ، ابوعاصم ،عبدالرزاق ، عبدالله بن موی ، ابوعیم ، ابوعیدالرحل المقری ادر بشر کثیر (لیتنی بہت سے لوگوں نے)

امام ذہبی علیدالرحمہ کا تذکرۃ الحفاظ اورذ کرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

۳۔ سب سے زیادہ متی ۵۔ آپ کے ساتھ کوئی ڈرنہیں (این آپ ک مدیث میں کوئی حرج نہیں ہے)

٧ \_ آپ مجم نہیں ہیں (یعن آپ رکی تم کی کوئی تبت نیس ہے)

- الإلامارين - 2

تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حضرت امام الوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں کیا، بس تعریف ہی فرمائی اپنی زبان سے اور دیگرگئ آئمہ کرام سے اب صاحب بصیرت کیلئے ہے نتیجہ اخذ کر لینا بہت آسان اور واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کی نظر میں بہت بلند شان وعظمت کے حامل بیں اور آپ صرف امام نہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔

میزان الاعتدال میں تو اوروں نے نقل کیا ہے وہ بھی مہم جرح جو کہ مردود کین تذکرہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند پر جرح مبہم کا بھی کوئی ایک لفظ ذکر پرامام ذہبی کہتے ہیں "کان اصاماً وسرعاً ، عالمها ، عاصلا ، متعبدا کبیسرا الشان ۔۔۔ پھرامام ذہبی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ ضرار بن صردنے کہا بزید بن ہارون سے بوچھا گیا کہ سفیان توری اور ابو صنیفہ میں سے برا فقیہ کون ہے تو کہا کہ ابو صنیفہ بڑے فقیہ ہیں اور سفیان حدیث کے بڑے حافظ ہیں۔

ابن مبارک نے کہا ابو حنیفہ افتہ الناس کہ ابو حنیفہ سب سے بر مے فقیمہ ہیں ، قال الشافعی الناس فی الفقہ عیال علیٰ ابی حنیفہ

كدامام شافعي رضى الله عندنے فرمايا كه لوگ فقه ميں ابو حنيفه كے تاج بيں۔

قال يزيد ما مرأيت احدا اوسع ولا اعقل من ابي حنيفه ،

یزیدنے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے بوایر ہیز گاراور بواعقل مند ہیں ویکھا۔

ومروى احمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين قال لا بأس مه لم يكن يتهم

احمد بن محمد بن ابوقاسم نے یحیٰ بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوصنیفہ کے ساتھ کو کی ڈر نہیں ہے ( اکیونکہ ) ابو صنیفہ پر کوئی تہت نہیں ہے۔ پھرا مام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال ابوداؤد س حصر الله ان اباً حنيفة كأن اصاً ماً (ثذكرة الحفاظ صد ١٢٧) (امام) ابوداؤد نے فرمایا كه الله تعالى ابوحنیفه پررتم كرے كيونكه ووامام بیں (ثذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٤)

نتيجه: تذكرة الحفاظ من المام ذهبي عليه الرحمة في جوالقابات ديخ

نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہے کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نز دیک حضرت امام پر جرح مردود ہے اورآپ کی جلالت شان اورآپ کا امام اعظم ہونامسلّم ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ کی تصنیف مناقب الامام وصاحبیہ امام اغظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں

ا امام ذہبی علید الرحمد اپنی تصنیف مناقب الامام وصاحبیہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمد اپنی تصنیف مناقب الامام وصاحبیہ میں حضر، عالم الوقت العظم ابوحنیفہ، شریف رہبوالے، پاکیزہ ذات والے اور بلندورجہ والے نعمان بن ثابت بن زوجی اہل کوفہ کے مفتی کی خبر کے ہارے میں ہے۔

آپائی (۸۰) ہجری میں پیدا ہوئے ،اس وقت کی صحابہ موجود تھاور
آپ تا بعین میں سے ہیں ان شاء اللہ بھلائی کے ساتھ ، یہ بات بالکل سیح ہے کہ آپ
نے حضرت انس بن مالک (صحابی) رضی اللہ عنہ کی زیارت کوفہ میں کی ہے۔۔۔
ابو نیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ نے قل کیا کہ ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی خوبصورت چرے
والے ، سین داڑھی والے ، اچھے لباس والے ہیں۔۔۔ نظر بن محمد سے بیان کیا کہ
ابو حذیفہ خوبصورت چرے والے ، خوشبو میں رچا بسالباس پہنتے تھے۔

حسن بن اساعیل بن مجالد عن ابیاے بیان کیا ہے کہ میں خلیفہ رشید کے باس تقا كه قاضى ابو يوسف عليه الرحمة تن ، رشيد في كها ال ابو يوسف مير عليه الوهنيف كاخلاق يمشمل ايك كتاب لكهدوه الويوسف رحمه الله في فرمايا ، الله تعالى كاتم ابوطنيف بهت شدت كے ساتھ حرام سے بحنے والے تھے، الل ونیا سے دورر بے والے طویل خاموثی والے ہمیشغوروفکر کرنے والے اور کثیر الکلام نہیں تھے آگر کسی منك كارے ميں آپ سے بوچھاجا تا تھا تواس كاجواب ارشا وفر مادیتے تھے۔۔۔ جب بھی کی کا ذکر کرتے تو خیرے کرتے تھے، رشیدنے کہا یہ تیکوں کے اخلاق ہیں۔ ا حاق بن الى اسرائيل سے بيان كيا كه ايك قوم نے ابوحنيفه عليه الرحمه كا وكر تنقيص كے ساتھ كيا (سفيان) بن عييندرحمدالله تعالى كے پاس تو ابن عييند نے فراما رُک جاؤ، ابوطنیفہ دوسرے لوگول کی بنسبت بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، الانت كى ادائيكى ميں اعظم تھاوراحسان كرنے كے اعتبارے بہت اچھے تھے۔ شريك قاضى عليه الرحمد في كما كما كه الوطنيف رحمه الله طويل خاموثي وال

دورجانے والے تھے۔۔۔۔ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان فر مایا کہ ابوحنیفہ کی مجلس میں ان سے زیادہ کوئی مؤقر ، اچھی سیرت اور زیادہ حلم والانہیں تھا تیس بن رہیج علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ متقی تھے۔

بمیشغور وقکر کرنے والے اور بہت بڑی عقل والے تھے۔۔ حسن بن صالح رحمہ اللہ

علیہ سے بیان کیا کہ ابوصنیفہ بہت زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے اور حرام سے

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے پھر بیان فرمایا کہ آپ سے کبار کی ایک جماعت نے علم فقد حاصل کیا ، ان میں سے زفر بن ہریل ، ابو پوسف قاضی آپ کا بیٹا حماد، توح بن ابی مربم ، ابو مطبع تھم بن عبداللہ بنی ،حسن بن زیاد لؤلوی ، جمہ بن حسن ، اسد بن عمرو تاضی اور آپ سے بہت سے محدثین وفقہاء نے روایت کی ہے استے لوگوں نے جو گئیں جاسکتے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیان کرتے ہیں کہ امام
ابو صفیفہ رحمہ اللہ ہررات ایک رکعت میں کھمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، بھراس کو
حکایت غریبیہ کہ کر ابو یوسف قاضی سے محفوظ روایت کرتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ
بازار میں جارہا تھا کہ ایک شخص نے کہا یہ ابو صفیفہ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں تو
امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری ایک تعریف کرتے ہیں کہ جو جھ میں نہیں
ہے بھراس کے بعد آپ تمام رات بیداررہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔

پھریجی الجمانی عن ابیہ سے بیان کیا کہ میں ابوصیفہ رحمہ اللہ کے پاس چھاہ تک رہا، میں نے چھاہ تک میں ابوصیفہ رحمہ اللہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادافر ماتے تھے ( یعنی ساری رات عبادت الہیہ میں گزارتے تھے ) اور ہررات سحری تک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔

ابوالجوریہ نے قال کیا میں نے امام ابوحنیفہ کی معیت میں چھ ماہ گزارے اس عرصہ میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

یجی بن نفر رحمداللہ سے بیان کیا کدامام ابوحنیفدر حمداللدر مضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔

اسد بن عمر ورحمہ اللہ ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس ال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اداکی ، آپ عام طور پر ایک بی رکعت میں قرآن مجید تلادت کر لیتے تھے۔

عبدالله بن مبارک رحمه الله سے بیان کیا کہ میں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 
جیسا پر ہیز گار نہیں دیکھا۔ امام اعمش علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ان سے کوئی مسئلہ
پوچھا گیا تو فرمایا بیا ابو حنیفہ نعمان بن ٹابت اچھی طرح (حل) کرتا ہے اور میں گمان
کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

جریر علیہ الرحمہ سے بیان فرمایا کہ امام آخمش رحمہ اللہ سے جب کوئی دقیق مئلہ بوچھا جاتا تو آپ سائل کو امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔شابہ بن سوار سے بیان کیا کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ، امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کیلئے بہت رحمت کی دعا کرتے

مسر علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ کہتے تصاللہ تعالی ابوحنیفہ پر رحت فرمائے بے شک وہ فقیہ عالم تھے۔

ابوبكر بن عياش عليه الرحمه سے بيان كيا كه نعمان بن ثابت البوطنيفه عليه الرحمه اپنے زمانے كےسب سے بڑے فقيه تھے۔

عبدالله بن داؤدخریمی علیه الرحمه سے بیان کیا که اگرتو آثار کا اراده کرے تو حضرت سفیان توری علیه الرحمه کولازم پکڑاور اگرتو وقیق مسائل کا اراده کرے تو امام الوصنیفه علیه الرحمہ کولازم پکڑ۔

روح بن عبادہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ میں ابن جرتج علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو ابن جرتج نے کہا اللہ تعالیٰ ابوحنیفہ پر رحمت کرے آپ کے وصال کی وجہ ہے کثیر علم چلا گیا ہے۔

سعید بن ابی عروب علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ عراق کے عالم ہیں ، یزید بن ہارون علیہ الرحمہ ہیان کیا کہ جن حضرات کو بیں نے دیکھا ہے ان میں سب کے برون فقید ابوحنیفہ ہے۔

شداد بن علیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا ، ابوطیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں ،عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالی ابوطیفہ اور سفیان کے ذریعے میری مدونہ فرما تا تو میں بدعتی ہوتا۔

حسن بن صالح عليه الرحمه بيان كيا كه ابوطنيفه عليه الرحمة علم كي سجعة والح ، اس ميس مضبوط تنه جب آپ كرز ديك كوئى خبر (ليعنى حديث) سيح ثابت موجاتى تو پيركى اور جانب توجه نه فرماتے تنه ، امام شافعى رضى الله عنه بيان فرمايا كه لوگ فقه (كي سجھنے ميں) ابوطنيفه كه تاج ميں ۔

سفیان بن عیبین علیه الرحمه سے بیان کیا کہ میری آنکھوں نے ابو حذیفہ کی مثل خہیں دیکھا عبداللہ بن مبارک علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حذیفہ تو (خبر) کی نشانی تھے۔ خریبی علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ پر طعن یا تو جالل کرے گایا حسکہ کرنے وال کرنے گا۔

پھرخر ہی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ اہل اسلام پر (اخلاقاً) ضروری ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوعنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کیا کریں۔

کی بن ابراہیم علیہ الرحمہ ہیاں کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تنے ۔ کی بن سعید قطان علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالی پرچھوٹ نہیں بولنے ،ہم نے ابو حنیفہ سے بہتر رائے کسی کی نہیں تی ،اور ہم نے ابو حنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

علی بن عاصم سے بیان کیا کہ اگر ابو حنیفہ کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو حنیفہ کاعلم بھاری ہوگا۔ حفص بن غیاث علیہ الرحمہ کا کلام بال سے بھی زیادہ دقیق ہے اس کوعیب وہ لگائے گاجو جائل ہوگا۔

ابونعیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ حسن الدین عظیم الامانت سے ،عبد الحمید حمانی علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ دین ، پر ہیزگاری کی رُوسے میں نے ابوحنیفہ سے کوئی افضل نہیں دیکھا۔

مسعر بن کدام علیه الرحمه سے بیان کیا کہ ہم نے حدیث طلب کی تو ابوحنیفہ ہم پر غالب رہے ہم نے ان کے مر غالب رہے ہو۔ مم پر غالب رہے، ہم نے زہدا ختیار کیا تو ابوحنیفہ فوقیت لے گئے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو تم ان کی فقہ دکھے، ہی رہے ہو۔

امام ابوعبدالله احمد بن صنبل عليه الرحمه سے بيان كيا كه جمار سے نزديك بيہ بات صحيح ثابت نہيں ہے كہ ابوحنفيہ نے قرآن مجيد كومخلوق كہا ہو، ابو بكر مروزى عليه الرحمه كتے ہيں كہ بيں نے كہا اے ابوعبدالله وہ توعلم بيں مقام ركھتے ہيں تو امام احمد بن صنبل عليه الرحمہ نے فرمايا كہ وہ ( بعنی ابوحنیف )علم ، تقوی ، پر جیزگاری ، ایثار كے اس مقام پر فائز ہيں جس كواحمد ( بن صنبل )عليه الرحمہ بھی نہيں پاسكتا ۔۔۔

خطیب بغدادی کی'' تاریخ بغداد' میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کئے گئے اعتراضات پر گفتگو پھر بعد چندسطور فرمایا کہ ابو صنیفہ رحمہ اللہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں ، صالح بن جزرہ کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ ثقتہ ہیں ۔ اور احمد بن محمد بن قاسم بن محرز کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ لا باس بہ، کہ ابو حنیفہ کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہے ( یعنی ان کی حدیث بلاکی خوف کے قبول کرو)

امام ابودا و وعلیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ ما لک علیہ الرحمہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں۔
الرحمہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں ، اللہ تعالیٰ ابوحنیفہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں۔
(منا قب الا مام وصاحبیہ للذہبی صدا تا ۱۳۳۳ ملخصاً ، مطبوعہ مکتبہ المدادیہ)
قار کین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، متی ، علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم می والے اور ثقبہ، شبت ، لا باس بہ کے مقام پر فائز پر ہیں گار، عظم المانت والے ، المحصودین والے اور ثقبہ، شبت ، لا باس بہ کے مقام پر فائز ہیں ۔ اس سے میزان الاعتدال کی مبہم مردود جرح والی عبارت کا قابل رق ہوتا بھی واضح ہوگیا۔ الحمد للہ رب العالمین

#### ي لي المالية

# كتابالسنه

کے بارہ میں

جس کے مؤلف امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے بیٹے جناب محدث عبداللہ علیہ الرحمہ بیں ،اس کتاب میں بھی محدث عبداللہ بن احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابوصیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ،مختلف آئمہ محدثین کی زبان سے حضرت امام اعظم ابوصیفہ رضی اللہ عنہ پر کئی اعتراض کیے گئے ہیں ۔لیکن میں جرح بھی قابلِ توجہ نہیں اس لیے کہ جس سند کے ساتھ یہ کتاب مروی ہے اس سند میں وورادی مجبول ہیں ۔ایک ابوالنصر حمد بن حسن بن سلیمان السمساراور دور سے ابوعبداللہ حمد بن ابراہیم بن خالد البروی ہیں۔

جیسا کہ اس کے محقق نے بھی اس کی وضاحت کی ہے تو جب صورت حال اس طرح ہے کہ جس سند سے کتاب مروی ہے اس سند میں دوراوی مجہول ہیں تو پھر مجہول روات کی بناء پرا یسے جلیل القدر عظیم الشان کبیر الشان کثیر المنا قب امام اعظم الدومنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جتنی بھی جرحیں کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام نا قابل احتجاج ہیں۔ لہذا کتاب السنہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ پر مذکور تمام اعتر اضات کا جواب آئہیں چند سطور میں کھمل ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

خطیب بغدادی علیه الرحمہ کے جوابات بہت سے حفرات نے دیتے ہیں خطیب کے دومیں مستقل کتابیں لکھی ہیں ،ان اعتراضات کا باطل ہونا ثابت کیا ہے، ان میں سے امام ابوالمؤید خوارزی علیه الرحمہ ہیں ،آپ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں خطیب کا خوب رد کیا ہے۔

امام ابن نجار علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے مستقل ایک کتاب خطیب کے دو میں گاھی اس سلسلہ میں ،امام ابن جوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے خطیب کے ردمیں ایک کتاب گھی ۔ ملک المعظم عیسیٰ علیہ الرحمہ نے خطیب کے ردمیں ایک کتاب گھی ہے ،امام ابن حجر کلی شافعی علیہ الرحمہ نے امام الوصنیفہ پر کئے گئے اعتر اضات والی تمام سندوں کوضعیف کہا ہے۔ (الخیرات الحسان)

علامدنور بخش تو کلی علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے اس پرمستفل ایک کتاب کھی، بنام الاقوال الصحیحہ ۔

علام محقق العصر زاہد کوٹری علیہ الرحمہ نے خطیب کا خوب رد کیا ، تا نیب الخطیب کا خوب رد کیا ، تا نیب الخطیب کسی اورخطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے ہراعتر اض کا مدلل اور محققانہ جواب دیا ہے کتاب پڑھنے اور یا در کھنے کے لائق ہے ۔ تو پہلے کئی بزرگ خطیب کے اعتر اضات کے جوابات سے فارغ ہو چکے ہیں۔

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات کیلئے فدکورہ بالا کتب کی طرف رجوع فرما کیں کیونکہ ابن عدی، عقیلی ، ابن حبان ، یعقوب فسوی کی تاریخ وغیرہ کے جوابات بلکہ متعقل ردمع ادلہ کہیں نہیں دیکھااس لیے بیر حقیزی کوشش کر کے ان کے کممل جوابات نقل کردیئے ہیں۔ تاہم خطیب کے اعتراضات کے جوابات مختصراً حاضر ہیں:

## مدیث سے بثارت کابیان

حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی بشارت حدیث نبوی تافیق میں بھی موجود ہے جس برآئم اعلام نے اعتماد کیا ہے۔

معرت سیدنا ابو جریره رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم تالی اللہ عندے مریا ہا تھے میارک دکھ کریم تالی اللہ عند حضرت سیدنا سلمان فاری رضی الله عند کے سر پر اپنا ہا تھے میارک دکھ کریدارشا وفر مایا۔

'' لو کان الایسان عند الثویا لنا له سرجال او سرجل مین هُولاً ء''
( بخاری شریف صر ۱/ ۱۲۵۲ مسلم شریف صر ۱۳۱۲/۳ وافظم من البخاری )
لیمن اگر ایمان شریا کے پاس بھی ہوتو کئی مردیا ایک مردان فاری نسل کے لوگوں میں سے اس کو ضروریا لے گا۔

#### دوسرى روايت:

"لوكان الدين عند الثريا لذهب به مرجل من فأمرس او قال من ابناء فأمرس او قال من ابناء فأمرس حتى يتناوله" (مسلم شريف صراس الاسلام) لينى اكردين شرياك ياس بهى بوتو ضرور فارئ لسل كاايك مرداس كوحاصل كرلے گا۔

# حضرت امام جلال الدين سيوطي

قرمات بين كم اقدول قد بشر على بالامام ابي حنيفه في الحديث الذي الخسوجة ابونعيم في الحلية عن ابي هريرة قال قال مرسول الله على لو كأن العلم بالثريا لتناوله مرجال من اباء فأمرسي واخرج الشيرازي في الالقاب عن

## بابنبر2

ثناء امام الائمة ابى حنيفة بلسان الآئمة الكرام الجليلة

يعني

اماموں کے امام ابوحنیفہ کی تعریف جلیل القدرعزت والے اماموں کی زبان سے

# علامه شخعزيزى عليه الرحمه

فرماتے ہیں کہ علی الاصام الاعظم ابی حنیفه و اصحابه (السراج المنیر جامع صغیرصہ ۱۱۸/۳)

لعنی اس بشارت کا مصداق امام ابو حذیفداوران کے شاگرو ہیں۔

# علامه هني عليدالرحمه

السراج المنير شرح جامع صغير كماشيه برفرمات جيل "دمله بعض المحققين على ابى حنيفه" (عاشيالسراج المير مد٢١٨/٣) بعض محققين في اس بشارت كواما م ابوطنيف برجمول كيا -

# امام علامه مجلوني شافعي

کشف الخفاء میں صدیث فدکورہ بیان کر کے فرماتے ہیں "
"محسول علی ابی حنیف،" کداس کا مصداق البوطنیقہ ہیں ام این جر کی علیہ الرحم فرماتے ہیں کہ فیا، صعبزة ظاهرة للنبی المسلط الحسان صدا)
سیقع (الخیرات الحسان صدا)

لینی اس (بشارت) دیے میں بی کر یم تلکھ کا واضح معجزہ ہے کہ آپ تلکھ نے آنے والے زمانے میں ہونے والی بات کی خبر دی ہے۔

فدكوره بالاسطورے واضح بى كە فدكوره حديث نبوى تَكَافِيْقِيْلْ مِين جو بشارت بے وہ امام ابوط يفه عليه الرحمہ محم متعلق ہے، امام سيوطى، امام ابن حجر كى، شيخ عزيزى، شيخ عجلونى قيس بن سعد بن عبادة مرضى الله قال قال مرسول الله على لو كأن العلم معلقاً بالثرياً لتناوله قوم من ابناء فامرس و حديث ابى هريرة مرضى الله عنه اصله في صحيحي البخامري والمسلم \_ (تبييض الصحيفه صه ٢٠٠٣)

میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ نبی پاک تالیقی نے اس حدیث میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی بشارت دی ہے جس کو ابولغیم علیہ الرحمہ نے حلیہ میں حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ آپ تالیقی ہے ارشاد فر مایا کہ اگر علم تریا پر بھی ہوتو ضرور ابناء فارس اس کو حاصل کریں گے اور شیر ازی علیہ الرحمہ نے الالقاب میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ وضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک تالیقی نے فر مایا اگر علم تریا کہ بھی معلق ہوتو ابناء فارس سے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت پر بھی معلق ہوتو ابناء فارس سے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت نہ کورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نہ کورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نزد یک اس حدیث نہ کورہ میں حضرت امام ابوحثیفہ رضی اللہ عنہ کی بشارت موجود ہے۔

# حضرت امام ابن حجر مكى عليه الرحمه

الخیرات الحسان میں فرماتے ہین کہ ہمارے استاد نے یقین کیا ہے کہ اس صدیث میں امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ بی مراد ہیں کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں ہے کوئی بھی امام صاحب کے علمی مقام کونہیں پنچا سکا اور آپ تو آپ بلکہ آپ کے شاگر دوں کا بھی کوئی مقام نہ پاسکا۔ (الخیرات الحسان صدیما)

علیدالرحمدعلامدهنی علیهم الرحمداس کے قائل ہیں۔

# امام ابوحنیفه کی محبت سنی ہونے کی نشانی

قاضی فقیدامام مؤرخ محدث ابوعبدالله حسین بن علی الصیری علیدالرحمد جو که ۱۳۳۸ هیس متوفی بین اپی سند کے ساتھ محدث عبدالعزیز بن ابی رواد سے ناقل بین که آپ نے کہا''من احب اب احدید فقہ و سنی و من ابغضه فهو مبتدع" (اخبار الی حدیدہ اصحابہ صد که عملیوی کمتیہ عزیز بیجلال پور پیروالد)

یعنی (شیخ محدث) عبدالعزیز بن ابی رواونے فرمایا کہ جوابو صنیفہ سے محبت کرتا ہے وہ سی ہے اور جوآپ سے بغض رکھتا ہے وہ برعتی ہے۔

اى بات كومحدث مؤرخ يضخ عبدالقادر قرشى عليه الرحمه في بهى الجوابر المضيد صد ٢٣٣/٢ رِنقل فرمايا ہے۔

# امام يحيى بن معين كى طرف سے توثیق

امام علامه محدث ابن عبد البرعليه الرحمه افي تصنيف لطيف جامع بيان العلم شي فرمات يي كرد قال يحيى بن معين ما مرأيت احدا اقدمه على وكيع وكان يفتى برأى ابي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديث كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديث كله وكان قد سمع من ابي حنيفة المديث كثيرا وقيل ليحيى بن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كان يصدق في المحديث قال نعم صلوق --- وقال اما ابوحنيفة قد حدث عنه قوم صالحون و ابو حنيفة لحريكن من اهل الكذب وكان صدوقا ---

(جامع بيان العلم صة/ ١٣٩)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام کی بن معین نے کہا کہ میں کی کو وکیج پر مقدم نہیں کرتا لیکن وکیج خود امام ابو صنیفہ کی رائے کے مطابق فتو کی دیتے تھے، اور وکیج نے امام ابو صنیفہ کی رائے کے مطابق فتو کی دیتے تھے، اور وکیج نے امام ابو صنیفہ سے بہت کی صدیثوں کا سماع کیا ہما اماد روکیج نے امام ابو صنیفہ سے بہت کی صدیثوں کا سماع کیا ہم بیا گیا ابو صنیفہ صدیث میں سے تھے تو امام ابو زکر یا بجی بن معین نے فرمایا کہ بال ابو صنیفہ سے تھے، پھر پوچھنے پر فرمایا کہ ابو صنیفہ جھوٹ والے نہیں تھے لئے مال ابو صنیفہ ہے تھے، پھر پوچھنے پر فرمایا کہ ابو صنیفہ جھوٹ والے نہیں تھے لئے۔

ا مام شعبہ علیہ الرحمہ کی طرف سے ا مام ابوحنیفہ کی تعریف امام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ شابہ بن سوار سے قبل کرتے ہیں کہ "ک ان شعبة حسن الدأی فی ابی حنیفه" (جامع بیان العلم صدا /۱۳۹) کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں اچھی دائے رکھتے تھے۔

# امام على بن مديني كى طرف سے امام ابو حنيف كى توثيق

امام ابن عبد البرطير الرحم امام على بن مديني كاقول نقل كرتے بين كه قسال على بن مديني كاقول نقل كرتے بين كه قسال على بن المديدى ابو حنيفة مروى عنه الثورى و ابن المبارك و حماد بن زيد و ميث و و كيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لا بأس به (چامع بيان العلم مهم / ۱۳۹)

علی بن مدینی نے کہا کہ ابو حنیفہ ہے ،سفیان اوری ،عبداللہ بن مبارک ، حماد بن زید ، بیٹم ، وکیج بن جراح ،عباد بن عوام ،جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور ابو حنیفہ افتہ ہیں ان کے ساتھ کوئی او نبیس ہے۔

امام یکی بن سعید قطان کی طرف سے امام صاحب کی تعریف

امام ابن عبد البرعلية الرحمه يجى بن سعيد كا تول نقل كرتے بين كه قبال يعيني وقد بن سعيد مربسا استحسنا الشئ من قول ابى حنفية فتأخذ به قال يعيني وقد سمعت من ابى يوسف الجامع الصغير \_\_\_ (جامع بيان العلم صر ۱۳۹/۱۳)

یعنی یجی بن سعید نے فرمایا كه كی مرتبه بهم نے ابوعنیفه كے قول كواچھا جانا اوراس كے ساتھ بهم نے وليل پکرى ہے يجی (بن سعید) نے مزید فرمایا كه بین نے ابولوسف تاضى سے جامع صغير كاسماع بھى كيا ہے۔

نوٹ: جامع صغیرتمام کتاب امام ابوصنیفہ ہی سے مردی ہے۔ امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی طرف سے حضرت امام کی توثیق

امام محدث ابن عبد البرعليد الرحمة فرمات بيل كد السنيس مردوا عن ابى حنيف وثقوة وأثنوا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه -

(جامع بيان ألعلم صديم/ ١٣٩)

جنہوں نے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے تو امام ابوصنیفہ کو ثقہ کہا ہے اور امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے، ثقہ کہنے والے اور تعریف کرنے والوں کی تعدادان سے کہیں زیادہ ہے جوامام ابو صنیفہ پرطعن کرنے والے ہیں۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه كاس مذكوره ارشاد سے واضح بواكه جن محدثين نے امام ابوصنيفه سے روايت كى ہے انہوں نے حصرت امام كى توثيق بھى كى ہے اور تعريف بھى كى ہے اوران كى تعداد بہت زيادہ ہے ذيل بين ان محدثين كى فهرست دك

جاری ہے جو حضرت امام ہے روایت کرنے والے ہیں اور سیبھی یا در ہے کہ جوآپ ہے روایت کرنے والے ہیں وہ آپ کو تقدیھی کہنے والے ہیں۔امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق۔

حافظ الدنیا امام محدث تا قدفن رجال علامه ابن جرعسقلانی علیه الرحمه نے
اپی شہرہ آفاق کتاب تہذیب التہذیب صد ۵/ ۱۲۹ مطبوعہ احیاء التراث بیروت
لبنان میں حضرت امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی تابعیت کو
بیان کرتے ہیں پھرآپ کے بلند پایا اسا تذہ کرام کا ذکر کرتے ہیں پھرآپ کے تلافہ ہین شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں۔

٣\_ايراجيم بن طبهان احماد بن الي صنيف س\_زفرين بذيل ٣ حزه بن صبيب الزيات ٢ \_ ابويجيٰ الحماني ۵\_ابولوسف قاضي ٨ \_وكيج (بن جراح) ے عیسیٰ بن یونس •ا\_اسدين عمرواليجل ٩-يزيد بن زريع المارجرين مقعب اا\_حكام بن يعلىٰ بن سلم الرازي ۱۲ علی بن مسہر ١٣ عبدالمجيد بن الي رواد ١٧\_عبدالرزاق ١٥ محدين بشرالعبدي 1/ مصعب بن المقدام المحمر بن حسن شيباني ٢٠ \_ ابوعصمه نوح بن الي مريم 19\_يخيٰ بن يمان ٢٧\_ابوليم ٢١ \_ ابوعبد الرحن المقرى ۲۳\_ابوعاصم اور کئی حضرات

# 2-حادین انی سلیمان (۲) کی طرف سے حضرت امام کی تعریف

امام ابن عبد البرعليد الرحمدائي سندك ساته فرمات بي كد قال حماد هذا مع فقه عديل الليل ويقوم (الانتقاء صد ١٩١)

یعنی امام حمادین ابی سلیمان علیدالرحمد نے فرمایا کدابوحنیفدرات کوزندہ کرنے والے بیں اوراس کو قائم رکھنےوالے بیں یعنی (ساری رات عبادت الہی میں گزاردیے ہیں

(۲) امام حماد بن ابی سلیمان علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے استاذ محترم ہیں اس کے باوجود آپ نے ابوحنیفه علیه الرحمه سے اخذ علم کیا ہے جیسا کدامام حافظ الصالحی الد مشقی الشافعی علیه الرحمه نے عقود الجمان صه ۱۰۸ پر فرمایا ہے نیزامام حماد بن ابی سلیمان تقد صدوق را دی ہیں ۔

امام ابن حجر عسقلانی تہذیب العہذیب صریم/سام مطبوعہ احیاء التر اث ہیروت لبنان میں فرماتے ہیں کہ امام شعبہ نے فرمایا کان صدوق اللیان کہ حماد کمی زبان والا ہے۔

ہیں کہ امام شعبہ نے فرمایا کان صدوق اللیان کہ حماد کمی زبان والا ہے۔

این معین نے فرمایا تقد ہے، ابوحاتم نے کہاسچا ہے، امام عجلی نے کہا بیکو فے کا رہنے والا تقد ہے، امام نیائی نے کہا تقد ہے والا تقد ہے واکو دطائی نے کہا کھا تا کھلانے میں بوائی ہے۔

(ملخصا من العہد یب صد ۱۳/۲)

امام ابن تجرعسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے تئیس (۲۳)
شاگر دبیان کیے اور پھر فرمایا کہ اور بھی کئی حضرات نے آپ سے روایت کی ہے۔
اور علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کا فرمان اس کے ساتھ ملائیں کہ جنہوں نے ابوعنیفہ
سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کو ثقة کہا ہے تو اب نتیجہ بید لکلا کہ
تئیس (۲۴۳) محدثین تو یہ بیں جو آپ سے روایت کرنے والے بیں اور آپ کو ثقة
کہنے والے بھی بیں ، ابن عبد البر کے ارشاد کے مطابق تو جس امام کی توثیق اسے
جلیل القدر اماموں سے ثابت ہوتو اس کی توثیق میں شک نہ کرے گا مگر حاسد یا جابل
امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالہ سے حضرت امام کی تعریف

حفرت امام ابن عبدالبرعليه الرحمه نے اپنی کتاب الانتقاء میں صد ۱۹۳۳ ۲۲۹ تک ان محدثین کرام کے اساء گرامی درج فرمائے ہیں جنہوں نے حضرت امام مدوح علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہے۔

#### 1-امام الآئمة امام محمر باقر (١) كى طرف سام ابو حنيف كي تعريف

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ ابوحزه الشمالی سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابوجعفر محمد باقر رضی اللہ عند نے ابوطنیفہ علیه الرحمہ کے متعلق فرمایا، ''صااحسن هدیده و سسمته وصاً اکثر فقسه ''الانتقاء صر ۱۹۳ لیسی سیرت والا ہے کتنے الیسی والا ہے اور کتنا اچھا مجھدار ہے کینی ابوطنیفہ کتنی الیسی سیرت والا ہے کتنے الیسی والا ہے اور کتنا اچھا مجھدار ہے

(۱) حفرت امام الوجعفر محريا قررضى الله عندامام الائمديين تقد ثبت جمت بين، امام وي عليدالرحد ية تذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٣ عن فرمايا به كن أب وجد عد غير الباقر الاصامر الثبت الهاشمي العلوى المدنى احد الاعلام اشتهر بالباقر ولد سنة ٥٦ وتوفى سنة ١١١ ه وقل كا اهاور ١١٨-

# 4-امام محدث الوب ختیانی علیه الرحمه کی طرف سے امام ابوحنیفه کی تعریف

امام ابن عبد البرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ متاد بن زید سے نقل کرتے ہیں میں نے جج کا ارادہ کیا اور ایوب ختیانی علیه الرحمہ کے پاس حاضر ہوا الودا کی سلام کیلئے ، نو محدث ایوب ختیانی نے فرمایا کہ مجھے سے بات پہنچی ہے کہ اہل کوفہ کا فقیہہ الوصنیفہ بھی جج کا ارادہ رکھتا ہے جب تو آپ سے ملے تو آئیس میر اسلام کہنا۔ (الانتقاء صد 19۵)

عقو دالجمان صدا ۱۰ پر ہے کہ ایوب ختیائی بھری ہیں امام ایو حذیفہ ہے ملے ہیں اور ہا وجود عمر ہیں برے ہونے کہ آپ ہے علم بھی حاصل کیا ہے۔

نیز ایوب ختیائی تقد شبت جت ہیں

تہذیب ہیں ہے کہ شعبہ نے کہا کہ ایوب سیدالفقہاء ہے۔

ابن ابی خیشہ نے کہا تقد اور اخبت ہے۔

ابن صعد نے کہا حدیث میں تقد شبت ہے۔

ابو حاتم نے کہا تقد ہے اس کی مثل نہ یو جھ۔

ابن مہدی نے کہا ہیا تال بھرہ کی جت ہے۔

ابن مہدی نے کہا ہیا تال بھرہ کی جت ہے۔

ابن مہدی نے کہا ہیا تال بھرہ کی جت ہے۔

#### 3\_مسعر بن كدام كى طرف سے حضرت امام كى تعريف

امام ابن عبد البرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ عبيد الله بن موی سے روايت کرتے ہيں کہ میں نے سنام میں کہتے تھے اس حسم الله اباً حنيفة ان کان لفقيها عالمها (الانتقاء صد 190) کہ الله تعالم الله علم منظمہ بررحت فرمائے بے شک وہ ضرور نقید عالم تنظمہ۔

عقود الجمان صد ۱۲۵ پر ہے کہ الکوفی لتی ابا حنیفہ واخذ عنہ کہ مسعر کوفی ہیں امام ابوحنیفہ سے
ملے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ نیز مسعر بن کدام بھی تقد صدوق ہے، جبیبا کہ ابن
حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے تہذیب التہذیب میں نقل فرمایا ہے۔

امام احمد بن حنبل عليه الرحمه نے فرمايا كان ثقه و كان مؤوبا

امام عجلي نے فرمایا کوفی ثقة ثبت ہے حدیث میں

ابن عیینہ نے فرمایا کہ

ابن معین نے فرمایا ثقه ہے

ابوزرعه في فرمايا تقديم-

(ملخصا من النبذيب التبذيب مده/١٩١٩)

6-امام شعبه بن حجاج كي طرف عام م ابوحنيفه كي توثيق وتعديل

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه باسندشا به بن سوار فقل كرتے بين كدوه كہتے محكم المراب عليه الرحمه باسندشا به بن سوار فقل كرتے بين كدوه كہتے تھے كذركان شعبدامام الوحنيف ك بارے بين اچھى دائے ركھتے تھے۔

نیزاین عبدالبرعلیه الرحمه باسند عبدالصمد بن عبدالوارث نے قال کرتے ہیں کہ جم شعبہ کے پاس شے کہ آپ کو کہا گیا کہ ابوطنیفہ کا وصال ہو گیا ہے تو شعبہ نے کہا '' ذھب معه فیقہ الکوفه تفضل الله علینا و علیه برحمته ''کہ کوفہ کی فقہ چلی گئی ہے اور پھر کہا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پراورا بوطنیفہ پراپی رحمت نے فضل فرمائے۔(الانتقاء صه ۱۹۹) نیز ابن عبدالبر باسند عبداللہ بن احمد بن ابراہیم الدورتی نے قل کرتے ہیں کہ کی بن معین سے ابوطنیفہ کے متعلق سوال کیا گیا اور میں من رہا تھا تو یکی بن معین نے کہا کہ ابوطنیفہ تقد ہے، میں نے نہیں سنا کہ کی ایک (محدث) نے بھی ابوطنیفہ کوضعیف کہا ہو، ابوطنیفہ تقد ہے، میں نے نہیں سنا کہ کی ایک (محدث) نے بھی ابوطنیفہ کوضعیف کہا ہو، (دیکھو) یہ شعبہ ہیں اور ابوطنیفہ کی طرف لکھتے تھے کہا ہے ابوطنیفہ تم حدیثیں بیان کیا کہ دواور آپ کو تکم کر رہے تھے پھر شعبہ تی ہیں۔(الانتقاء صد کے ا

عقودالجمان صد ۱۱۸ پرے کرآپ امام ابوطیفہ سے ملے ہیں اورآپ سے علم بھی اخذ کیا ہے،

امام محدث أعمش كى طرف سامام ابوحنيفه كى تعريف وتوصيف

امام ابن عبدالبر باسند فرماتے ہیں کدامام اعمش کج کے ارادے سے لکلے جب مقام جبرہ پر پہنچے تو علی بن مُسبح کو فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس جا اور ہمارے لیے مناسک کج لکھواکر لاؤ۔ (الانتقاء: صد190) مناسک کے لکھواکر لاؤ۔ (الانتقاء: صد190) میں برکت دی گئی میں برکت دی گئی ہے۔ (الانتقاء: صد191)

عقو دالجمان صر ۴ پر ہے کہ سلیمان بن مہران الکونی لینی امام آعمش امام ابوصنیفہ کے شیوخ میں سے اس کے باوجود آپ نے امام ابوصنیفہ سے اخذِ علم کیا ہے نیز امام آعمش علیدالرحمہ بھی اعلی درجہ کے تقد شبت صدوق راوی ہیں۔

تہذیب المتہذیب میں ہے کہ پیٹم نے کہا کہ میں نے کوفہ میں اس سے بردا قرآن کا پڑھے والانہیں و کیھا۔ امام شعبہ نے کہا کہ جھے اعمش کی حدیث سے ہوتی ہے، اتنی کسی اور کی حدیث سے نہیں ہوتی ، اتنی کسی اور کی حدیث سے نہیں ہوتی ، این مخار نے کہا کہ محد ثین میں اعمش اور منصور سے بردا کوئی شبت نہیں ہے۔

مجلی نے کہا حدیث میں تقد شبت ہا درائے زمانے کا اہل کوفہ کا محدث ہے۔

ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد شبت ہے اور اپنے زمانے کا اہل کوفہ کا محدث ہے ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد شبت ہے۔

(ملخصا من التهذيب التهذيب صريم/٢٢٣)

نیز ابن عبدالبرعلید الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو یوسف علید الرحمہ نے قل کیا ہے کہ ابو یوسف قاضی فرماتے تھے کہ سفیان الشوس ی اکثر متابعة لابی حنیفه منی ۔ (الانتقاء ص ۱۹۸)

کر سفیان توری علیه الرحمه مجھے زیادہ امام ابو صنیف کی پیروی کرنے والے ہیں۔ 8۔امام مغیرہ بن مقسم الضمی کی طرف ہے امام ابو صنیف کی تعریف

علامدامام محدث ابن عبد البرعلية الرحمد باستدطريقے سے جرير بن عبد الجميد فق کرتے ہيں کہ جھے مغيرہ نے کہا يا جرير الا تاتی ابا حنيف کدا سے جرير تهميں امام ابو حنيف کرتے ہيں کہ جھے مغيرہ نے کہا يا جرير الا تاقی ابار حاصل کرتا جا ہے ) ابو حنيف کے باس حاضر موتا جا ہے (الانتقاء صد 19۸)

عقودالجمان صدي الرج كدلت الما حنيفه و اخذ عنه كدم خيره بن مقسم امام ابوطيف سط بي اورآب علم بحى اخذ كيا بيز مغيره بن مقسم تقد صدوق راوى بيل ابو بكر بن عياش نے كها كديل مغيره سے برافقير نہيں و كي عامل نے آپ كولازم كي لاليا ابن معين نے آپ كوثقد مامون كها ب عجل نے كہا مغيره تقد فقيدا كديث ہے۔ ابن سعد نے كہا تقد كثير الحديث ہے۔ ابن حيان نے آپ كوثقات ميں داخل كيا ہے۔ ابن حيان نے آپ كوثقات ميں داخل كيا ہے۔ المخصاص المتبذ يب الحبذ ہے۔ المخصاص المتبذ يب الحبذ ہے۔ (ملخصاص المتبد المتبذ بيب الحبذ ہے۔ (ملخصاص المتبد المتبذ بيب الحبذ ہے۔ (ملخصاص المتبد المتبد ہے۔ المتبد المتبد ہے۔ المتبد ہے۔ (ملخص المتبد ہے۔ المتبد ہ

7- امام سفیان اوری کی طرف سے امام ابو صنیفہ کی تعریف و تعدیل

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپئی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حسین بن واقد نے کہا کہ ہیں نے سفیان توری علیہ الرحمہ ہے مسئلہ پوچھا آپ نے جواب بنددیا پھر میں نے وہی مسئلہ امام ابوطنیفہ ہے پوچھا تو آپ نے جواب دلے دیا پھر میں نے اس کا ذکر حضرت سفیان کے پاس کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابوطنیفہ نے تھے کیا کہا ہے تو میں نے کہا کہا ہے تو سفیان علیہ الرحمہ ایک ساعت فاموش رہے پھر فرمانے گا اے حسین وہ اس طرح کہا ہے تو سفیان علیہ الرحمہ ایک ساعت فاموش رہے پھر فرمانے گا اے حسین وہ اس طرح ہے جس طرح ابوطنیفہ نے کہا ہے۔ (الانتقاء، صہ ۱۹۷) نیز امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن داؤد خربی سے قبل کرتے ہیں کہ میں جناب سفیان کے پاس تھا کسی آدمی نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا تو اس آدمی نے کہا ہے شک ابوطنیفہ تو مسئلہ اس طرح بناتے ہیں تو جناب سفیان نے کہا ہے مک ابوطنیفہ تو مسئلہ اس طرح بناتے ہیں تو جناب سفیان نے کہا ہے ،کون ہے جواس کے خلاف کہے؟۔

امام سفیان توری بھی اعلی درجہ کے تقد ثبت جمت ہیں، تہذیب ش ہے کہ شعبہ، ابن عیبیہ، ابوعاصم،
ابن معین اور کیٹر علاء نے کہا کہ سفیان توری امیر الموشین فی الحدیث ہیں۔
عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے ایک لا کھاستادوں سے علم حاصل کیا ہے گر کسی کوسفیان
سے افضل نہیں و یکھا۔ (محدث) سعید نے کہا کہ سفیان بھے سے بھی بڑا حافظ ہے۔
عبداللہ بن داؤد نے کہا کہ میں نے سفیان سے بڑا فقیر نہیں و یکھا۔
خطیب نے کہا کہ سفیان توری مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں
اور دین کے نشانوں میں سے ایک نشان ہیں اور آپ کی امامت پر اجماع ہے۔
ابن سعد نے کہا کہ تقد مامون عابد شبت ہیں۔ نسائی نے کہا دہ آئے دین میں سے ایک امام ہیں۔
ابن حیان نے کہا کہ وہ تقوی پر ہیزگاری اور فقد میں لوگوں کے سردار ہیں۔

(ملخصاص التبذيب التبذيب مدا/٢٥٥،٣٥٣)

## 9-محدث حسن بن صالح كى طرف سام الوصنيف كى تعديل وتعريف

كەنىمان بن ئابت الوحنىفەعلىدالرحمە مجھەدارعالم بىن اورعلم بىن مضبوط بىن جب آپ كەنز دىك رسول اللەنگانلىڭ كى كوئى حديث ئابت ہوجاتى ہے تو پھركسى اور طرف توجە نېيىن كرتے۔

امام علامدا بن عبدالبرعليد الرحمدائي سند كم ساته حضرت سفيان بن عيينه عليد الرحمد فقل كرت بين كرجناب ابن عيينه عليد الرحمد فرمايا: اول مس اقعدنى للحديث بألكوفة ابوحنيفة اقعدنى في الجامع و قال هذا اقعد الناس بحديث عمرو بن دينار فحد التهد (الانتقاء صد 199)

یعنی مجھے کوفہ میں سب سے پہلے جس نے حدیث بیان کرنے کیلئے بھایا ہے وہ الوطنیفہ ہیں مجھے جامع (مجد) میں بھایا اور لوگوں کو کہا کہ بید حضرت عمرو بن دینارعلیہ الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانے ہیں تو میں نے لوگوں کو صدیث بیان کی۔ الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانے ہیں تو میں نے لوگوں کو صدیث بیان کی۔ نیزعقو والجمان میں ہے کہ السکوفی ثعر المسکی لقی ابا حنیفة واخذ عنه سیسفیان بن عیمین کوئی اور کی ہیں، امام الوحنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم بھی اخذ کیا ہے۔ نیز حضرت سفیان بن عیمین تقد وجت جلیل القدر امام ہیں۔ (تہذیب التہذیب وغیرہ)

عقودالجمان صد ١٠٠٧ من لقي ابأحنيف و اخذ عنه

کے حسن بن صالح نے حضرت ابو صنیفه علیه الرحمہ ہے ملاقات بھی کی ہے اور علم بھی اخذ کیا ہے ، نیز حسن بن صالح القد صدوق ہیں۔

حفرت امام احمد بن خنبل عليه الرحمه نے فر مايا ،حسن بن صالح مير بے نزد يک شريک سے اجب بـ \_ (الجامع فی العلل ومعرفة الرجال صه ١٢٧) نيز فر مايا:حسن بن صالح ثقة ہے، (الجامع فی العلل ومعرفة الرجال صه ۲۱)

# 12 - حاوين زيرعليدالرحمد كى طرف س

الم علامدا بن عبد البرعلية الرحمداني سند كے ساتھ سليمان بن حرب في لكرتے إلى كمين في عادين زيدكو كمنة موع سا" والله اني لاحب اباً حنيفة لحبه لايوب ومروى حماد بن زيد عن ابي حنيفة احاديث كثيرة "(الانتقاءصرا٢٠) كمالله تعالى كى فتم مين ابوحنيف سے ضرور محبت كرتا مول آپ كى جو محبت ابوب (مدث) كے ساتھ ہاس كى وجہ سے اور حماد بن زيد نے ابو صنيف سے كثر مديشيں روایت کی میں۔

> عقودالجمان صيمااير بكد البصرى لقى ابا حنفية واخذ عنه كرسعيد بن افي عروبه بصرى بين ابوحنيف لے بين اور آپ سے اخذِ علم بھى كيا ہے، نيز سعيد بن الى عروبه تقد ثبت الل-

> > ابن معین اورنسائی نے کہا تقدہے۔

ابوزرعه نے کہا تقدمامون ہے۔

ابن انی خیشمہ نے کہا قمادہ کی روایت میں سب لوگوں سے زیادہ شبت ہے۔

ابوداؤدطیالی نے کہا قاوہ کے شاگردول میں سب سے برا حافظ ہے ،مفصل ترجمہ تہذیب التہذیب صر۱۳/۳۳ پے۔

عبدالتان بن مبدي نے كہالوگوں كامام النيخ النيخ زمانے ميں چار بيں ،سفيان ورى كوف ميں ما لك بن انس عليه الرحمد مدينه شل اوزاعي شام ش ،حماد بن زيد يصره شل-ابن مهدی نے کہا کہ میں نے بھرہ میں حماد بن زید ہے کوئی بڑا فقیہ نیس دیکھا۔ یحیٰ بن یحیٰ نیسا پوری علیدالرحمة فرماتے بین كميں نے اس سے بوا حافظ نہیں و يكھا۔ احمد بن طبل عليدالرحمد نے فرمایا کہ جاد بن زید جمیں عبد الوارث سے بھی زیادہ پیارا ہے اور جاد آئمہ سلمین میں سے ایک امام الله من الله الله الله المسلمين كما

عودالجمان صد١٠٨ برب كمالهمر كالتي اباحقية واخذ عنه نيزهماد بن زيدعليه الرحمه تقدصدوق بين

ابن سعد نے کہا آپ عثانی ہیں اور تقد حبت جمت اور کثیر الحدیث ہیں۔ (مفصل ترجمة يب العبديب صديم/١٠١١ يرديكميس)

11۔ جناب سعید بن الی عروبہ کی طرف سے

امام علامدا بن عبد البرعليد الرحمدائي سند كساته جناب سعيد بن الي عروب ے تاقل بین كرآ ب فرمايا" كأن ابو حنيفة عالم العراق" (الانتقاءمدا ٢٠) یعنی ابوحنیفه عراق کے عالم ہیں۔

### 14 - محدث عبدالله بن شرمه عليه الرحم كى طرف سے

علامه امام محدث ابن عبد البرعليه الرحمه ابنى سند كے ساتھ ابن شبر مه كا قول افقال كرتے ہيں كر فقال ابن شب رمة عبد زت النساء ان تلد مثل النعمان " والانتقاء صدیم اس سے عاجز ہيں الانتقاء صدیم ان كی مثل جنم دیں۔ كردہ الوحنفی فعمان كی مثل جنم دیں۔

محقود الجمان صد ۱۲۷ پر ہے کہ عبداللہ بن شرمة الکونی لتی ایا حنیفہ واخذ عنہ کہ ابن شہر مہ کوئی ہیں الاحفیہ ہے ۔ الاحفیہ سے ملاقات کی ہے اور علم بھی حاصل کیا ہے۔ نیز ابن شہر مہ اقتہ فقیہ قاضی ہیں۔ جناب سفیان توری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمار نے فتہا ء تو ابن شہر مہ اور ابن ابی کیل ہیں ۔ جنا نے کہا قاضی ہے۔ کہا قاضی ہے۔ سفیان توری نے کہا ابن شرمہ پا کباز ، عقل مند بفقیہ ، اور افقہ نی الحدیث ہے۔ ابن سعد نے کہا شاعر ، فقیہ اور القہ ہے اور اگر چیل الحدیث ہے۔ ابن حبان نے آپ کو اتفات میں واقل کمیا ہے۔

الد جعفر طری نے کہا شاعر ، فقیہ، پر بیز گار ہے۔

(ملخصا من العبذيب العبذيب مد٣/١٧٣)

#### 13 - جناب قاضی شریک کی طرف سے

امام ابن عبد البرعليد الرحمد باسندخود بيثم بن جميل في كرت بين كرين في شريك كو كميته بوئ سناك كأن ابو حنيفه م حمه الله طويل الصمت دائع الفكر \_ (الانتقاء ص ٢٠٢)

كه ابوحنيفه رحمة الله عليه بهت زياده خاموش طبع اورغور وفكر كرنے والے تھے۔

عقود الجمان صد ۱۸ اپر بے الكوفى له قلى الما حنفية و احدَ عند د نيز قاضى شركيك يتكلم فيد بعض اس كوڤة كيتے بين اور بعض ضعيف نيز امام احمد بن عنبل عليد الرحمد قرماتے بين شركيك ، ابواسحاق كى روايت مين حسن بے ، الجامع فى العلل ومعرفة الرجال صدا ا) امام محدث ابن عبدالبرعليه الرحمه ابنی سند کے ساتھ اساعیل بن واؤد سے
بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک علیه الرحمه امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف
سے خیر کا ذکر کرتے تھے اور آپ کی پاکیزگی کا ذکر کرتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے
تھے اور ابواسحاق فزار کی علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ناپند جانے تھے تو جب امام
عبداللہ بن مبارک اور ابواسحاق فزار ک کسی جگہ جمع ہوتے تو ابواسحاق فزار کی گ آپ
کے سامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کی جائے نہ ہوتی تھی۔

کی جرائت نہ ہوتی تھی۔
(الانتقاء صد ۲۰ کا

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه التي سندك ساته عبدان سے بيان كرتے ہيں كه امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه كي خفل ميں كى نے حضرت امام ابوصنيفه پراعتراض كروياتو حضرت عبدالله بن مبارك نے فرمايا ، اسسكت والسله لو سأيت اباً حنيفة لسرأيت عقلا و نبلاً "الشخص خاموش رہ الله كی شم اگرتوامام ابوصنيفه كود كھ ليتا تو تو الك برے عقل منداور نفيس شخصيت كود كھا۔

(الانتھاء صـ ٢٠٥)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسندخود، ابوسليمان جوز جانى سے بيان كيا ہے كه ميں نے عبدالله بن مبارك سے سناوہ كہتے تھے، صارباً يت احساء اتبقى الله من سفيان الثوسى ولا مرأیت احداء اعقل من ابی حنیفة كميں نے سفيان اثورى سفيان اثورى سفيان الدو الله تعالى سے ذیادہ الله تعالى سے دران والا ميں ديکھا اور ابو صنيفہ جيسا كوئى عقل من نہيں ديكھا سے زیادہ الله تعالى من دہيں ديكھا (الانتقاء صد ٢٠٠٧)

#### 15 \_ امام محدث يحي بن سعيد القطان عليه الرحمه كى طرف \_

امام ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كم ساتھ حضرت يكي بن سعيد قطان عليه الرحمه كا قولت الشي اخذ فاه "الله الرحمه كا قول الشي اخذ فاه "الله كا قول على سي كو الم الله على الله الله على الله على

ابن عبد البرعليد الرحمة رمات بين كم قال يحيى بن معين ، وكأن يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى مذهب الكوفيين - (الانقاء صم ٢٠١٣)

یکی بن معین نے فرمایا کہ یکی بن سعید فتوی میں اہل کوفہ کے مطابق چلتے تھے۔ نیز کیلی بن سعیدالقطان علیہ الرحمہ بالا تفاق تقد ثبت امام ہیں۔

نيز عقود الجمان صد ۱۵۵ يرب، البصوى الاسام الحافظ القدوة لقى الاحتفة و

#### 16\_حفرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

امام محدث علامدا بن عبدالبرعليدالرحمدا في سند كے ساتھ على بن جن بن شقيق عليدالرحمد بيان كرتے ہيں كد جناب عبدالله بن مبارك عليدالرحمد فرماتے على أذا اجت مع هذان على شى فتمسك به يعنى الثوس و إباً حنيفة "جب سحى ثى پرامام ابوط فيداورامام سفيان تورى جمع ہوجا كين تواس ب دليل پكر - كسى ثى پرامام ابوط فيداورامام سفيان تورى جمع ہوجا كين تواس ب دليل پكر - (الانتقاء صد ۲ مالا بن عبدالبرعليدالرحمد)

#### 17\_محدث المام قاسم بن معن

امام محدث فقیہ علامہ ابن عبدالبر علیہ الرحمہ بسند خود حجر بن عبدالجبارے

بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن معن کو کہا گیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

کی اولاد سے ہیں کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ ابوصنیفہ کے (بچوں) یعنی
شاگرووں ہیں سے ہوں تو جناب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے ابوصنیفہ کی
مجلس سے بودھ کرکوئی مجلس زیادہ فقع والی نہیں ہے۔ پھر جناب قاسم نے کہا کہ میرے
ساتھ آؤ، ابوصنیفہ کی مجلس کی طرف، جب امام ابوصنیفہ کی مجلس میں آئے تو قاسم بن
معن نے آپ کی مجلس کولازم پکڑلیا اور کہا کہ میں نے ابوصنیفہ کی مثل نددیکھا، سلیمان
معن نے آپ کی مجلس کولازم پکڑلیا اور کہا کہ میں نے ابوصنیفہ کی مثل نددیکھا، سلیمان
(محدث) نے کہا کہ ابو صنیفہ بڑے کر دبار، پر ہیز گاراور کی تھے۔

(الانقاءمد٢٠٨)

#### 18- محدث جربن عبد الجار

علامہ این عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جمر بن عبدالجبار حضری علیہ الرحمہ نے کہا کہ الوحنیفہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس لوگوں نے نہیں دیکھی ، اور سب سے زیادہ آپ اپنے شاگردوں کوعزت دیتے تھے۔

#### 19-محدث زہیر بن معاویہ علیہ الرحمہ

امام محدث فقید مورخ علامه ابن عبد البرعلیه الرحمه بسند خود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی جناب زہیر بن معاویہ علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے بوجہا کہاں ہے آیا ہے تواس نے کہا مسن عسند ابی حنیف کہ ابوحنیفہ کے پاس سے آر م

مون توز مير بن معاوي عليه الرحمة في فرماياك أن ذه أبك الى ابى حنفية يوماً واحدا انفع لك من مجيئك الى شهرا "تيراامام الوحنيف كياس ايك ون جانامير ك پاس ايك مهيندر في سے زياده نافع ہے۔ (الانتقاء صد ٢٠٨) 20 محدث ابن جرتج عليه الرحمة

امام ابن عبد البرعلية الرحمة التي سند كے ساتھ بيان فرماتے بيل كه جائے بن محمد في كم التي بيل كه جائے بن محمد في كہا كہ بيل كه بيل كه جائے ہيں والے اس نعمان بن ثابت كے بارے بيل بيبات بيتى ہے كه "ان شديد المحوف والے اس نعمان بن ثابت اللہ تعالى سے بہت زياده فرنے والے بيل۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خودروح بن عباده سے بيان کرتے ہيں که ميں (150) ميں ابن جرتج عليه الرحمہ کے پاس حاضرتھا که اچا تک امام ابوحنيفه عليه الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرتج عليه الرحمہ نے کہاں حسم الله لقد ذهب معه علم کثير کراللہ تعالی ابوحنیفہ پر رحمت کرے ان کے جانے سے کثیر علم چلاگیا ہے۔ (الانقاء صد ۴۰۹)

# 21\_محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه

امام ابن عبد البرعليه الرحمه بسندخود فرمات بي كدامام عبد الرزاق بن جام عليه الرحمه في المحمد بن حام عليه الرحمه في المحمد في

روایت کی میں۔

### 25 محدث فضل بن موى سيناني عليه الرحمه

علامدابن عبدالبرعليه الرحمدائي سندكماته بيان فرماتي بيل كماتم بن المراب عليه الرحمدائي سندكماته بيان فرماتي بيل كماتم بن آدم في كماكم من يقعون في المراب المراب فضل بن موى عليه المراب المراب

آپان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوابو صنیفہ پراعتراض کرتے ہیں تو جناب فضل بن مویٰ سینانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابو صنیفہ ان کے پاس ایساعلم لائے ہیں جس کو دہ نہیں جانتے ،اور نہ ہی ابو صنیفہ کے علم کو جانتے ہیں ابو صنیفہ نے ان کیلئے کوئی چیز نہیں چھوڑی (بینی بہت می خوبیوں کے مالک ہیں) تو انہوں نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ ہے حدد شروع کردیا۔ (الانتقاء صدالا)

#### 26\_محدث عيسلي بن يونس عليه الرحمه

امام علامداین عبدالبرعلیہ الرحمہ بسند خودسلیمان شاذکونی علیہ الرحمہ سے

ہیان کرتے ہیں کہ مجھے میسی بن یونس نے کہا کہ ابوحنیفہ کے بارے میں بھی بھی کوئی

بری بات نہ کرنا اور نہ بی ایسے محص کی تصدیق کرنا جوامام ابوحنیفہ کے بارے میں بری

بات کے ، اللہ کی قشم میں نے ابوحنیفہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نہ بی آپ سے بڑا

برہیز گاردیکھا ہے ، اور نہ بی آپ سے بڑافقیہہ دیکھا ہے۔ (الانتقاء ص ۲۱۲)

#### 22\_امام المحدثين والفقهاء مجتهد مطلق سيدناامام شافعي عليه الرحمه

امام محدث فقيه علامه ابن عبد البرعليه الرحمه بسندخود جناب محدث حرمله بيان كرتے بيل كه بيل سے امام شافعى عليه الرحمه سے سناوہ كہتے تھے كه "كان الوحديفة و قوله فى الفقه مسلماله فيه "ابوحديفه اوران كا قول دونوں ہى فقه ميں معتبر بيں۔

نیز (محدث) حرملة بیان کرتے بیں کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمد منا آپ فرماتے شے کہ مس امراد ان یفتن فی المغازی فو عیال علی محمد بن السحاق و من امراد الفقه فهو عیال علیٰ ابی حنیفه جو شخص مغازی کافن سیکمنا چا ہے تو وہ محمد بن اسحاق کامخاج ہے اور جوفقہ کا ارادہ کرے تو وہ شخص ابوطیفہ کامخاج ہے۔ (الانتقاء صد ۱۹)

#### 23\_امام محدث فقيه حضرت وكيع بن جراح عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسندخود عباس دورى عليه الرحمه بيان كرتے جي كه يس في امام ابن عبدالبر عليه الرحمه بندخود عباس دورى عليه الرحمه عند مثل وكيع جي كه يس في امام الله وكيا كي في اوروكيج خودام الله حنيفية "كهيس في وكيح كي مثل ندد يكها اوروكيج خودام الله حنيفه كي دائے رفتو كي ديے تھے۔ (الانقاء صدا ۱۳)

#### 24\_ جناب محدث خالد الواسطى عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسندخود، بزيد بن مارون سے بيان کرتے ہیں که مجھے خالد الواسطی نے کہا کہ تو امام ابوحنیفہ کی کلام میں نظر کیا کرتا کہ تجھے تفقہ حاصل ہو، اس لے کہوہ تیری ضرورت ہے اور خالد الواسطی نے امام ابوحنیفہ سے احادیث کثیرہ

#### 29\_اوران میں سےنظر بن محد ہیں

تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ نضر بن محمد ،علم وفقہ وقتہ وقت التہذیب میں ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ نضر بیں ۔ امام ابن المبارک کے ساتھی اور امام ابو حنیفہ کے شاگر و بیں ، نسائی ، وارقطنی نے کہا ثقہ ہے ، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واخل کیا ہے ۔ میں منائی ، وارتحل کیا ہے ۔ مارپ عقود الجمان نے صد ۱۹ پر کہا ''فیمن لقی ابا حنیف و اخذ عنه''

## 30\_اوران میں سے بونس بن ابی اسحاق ہیں

یونس بن ابی اسحاق کو تہذیب التہذیب میں ثقد کہا گیا ہے جیسا کہ ابن معین نے کہا ہے ثقہ ہے ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واخل کیا ہے۔

صاحب عقودالجمان في صد ١٥٨ برفر مايا، "فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه "-

# 31\_ان میں سے اسرائیل بن یونس ہیں۔

بیاسرائیل بن یون بھی تقد ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں فرمایا ہے کہ '' اور صاحب فرمایا ہے کہ '' کان حافظا حجة صالحاً خاشعاً من اوعیه العلم ''اور صاحب عقود الجمان نے صد ۹۹ پر فرمایا کہ 'فیمن لقی ابا حنیفه و اخذ عنه ''کہیان میں سے ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے ملاقات کی ہے اور اخذ علم کیا ہے۔

32۔ان میں سے زفر بن مذیل ہیں۔ سیام مجھی ثقة شبت ہیں،امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کو فقیہ مجتمد ربانی،علامہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔ یکیٰ بن معین نے کہا آپ ثقه مامون ہیں، ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ علم کا دریا ہیں،اذکیاء اس کے بعدامام این عبدالبرعلیہ الرحمہ الانتقاء کے صفحہ نمبر ۲۱۲ پر فرماتے ہیں کہ' وصد انتہا البنا شاؤہ علی ابی حنیفة و صدحه له ''اور جن محدثین کی طرف سے جمیں سے بات پینجی ہے کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ کی شااور مدح کی ہے (ان میں سے) 27۔ امام عبدالحمید بن عبدالرحمٰن

یے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ابویکی حمانی ثقه بیں جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے۔ میں ہے کہ ابن معین نے کہا می ثقہ ہے ، ابن حبان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے ، بخاری ومسلم ، ابوداؤد، ترفدی ، ابن ماجہ نے اس سے روایات بیان کی بیں ۔ (تہذیب التہذیب)

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر یا علام النبلا میں آپ کو محدث ، ثقد کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے کہا کہ بیجمانی ، امام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ (عقود الجمان صد ۱۲۴)

> 28 - ان میں سے امام معمر بین راشد ہیں امام معمر بھی ثقہ ثبت ججت ہیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر قالحفاظ میں آپ کو، الامام ، الحجة كها ، احد الاعسلام وعالم البسن كها۔ (عقود الجمان صديم الرب كرآب امام الوحنيف بيل على اورااپ سے علم حاصل كيا ہے۔ قصيم ١٥ ارفر مايا فيمن لقى ابا حنيفه واحد عنه -

39\_ان میں سے برید بن بارون ہیں

یعنی امام ابوصنیف کی تعریف کرنے والوں میں ہے۔

برام بھی تقد جت بیں جیسا کدامام ذہبی علید الرحمد نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوان القابات سے مزین کیا ہے۔ "الحافظ القدوة شیخ الاسلام، قال احمد کان بزید

حافظاً متقناو كان له قعه قال ابوحاتم يزيد ثقة امام لا يسأل عن مثله -

كه آپ حافظ قدوه شخ الاسلام بين ، امام احمد عليه الرحمه نے فرمايا حافظ فيت بين ،

صاحب فقه بیں، ابوحاتم نے کہا تقدام ہیں ان کی مثل نہیں بو چھاجا تاوغیرہ۔

40\_ان میں سے ابن الی رزمة میں

ان كے متعلق امام ابن سعدنے كہا كان تقد، بيرتقد جي -

ابن حبان نے ان کو ثقات میں شار کیا ہے۔

صاحبٍ عقود الجمان صه ٢٦ ارفرمايا، فيمن لقبي ابأ حنيفه و اختذ عنه -

كدريان ميں سے ہيں جوامام ابوصيف كوسلے ہيں اورآپ سے علم حاصل كيا ہے۔

41\_اوران میں سے سعید بن سالم قد اح بیں

ي گئ نقد ميں جيسا كەتبذيب التبذيب ميں ہے۔

ا بن معین نے کہالیس بہ باس اس کے ماتھ کوئی حرج نہیں۔

اور کہاا بن معین نے کہ بیافقہ ہے۔

اورصاحب عقو والجمان في سياا ركمان فيسمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه "كسير

وقت میں سے ہیں وغیرہ۔

33-ان ميس عان البري بين-

صاحب عقود الجمال نے صد ١١٠٠ يركماك فيمن لقى ابا حنيف و اخذ عنه

34\_اوران میں سے جربر بن عبدالحمید ہیں۔

جرير بن عبدالحميد عليه الرحمه كوبهي تذكرة الحفاظ مِن ، الحافظ ، الحجة ، محدث الري كها كيا

ب\_این حبان نے آپ کو ثقات میں وافل کیا ہے۔

35\_اوران میں سے ابومقا تل حفص بن سلم ہیں۔

صاحب عقود الجمال في صدع الركها، فيمن لقى ابا حنفيه و اخذ عنه -

36\_ان میں سے ابو یوسف قاضی ہیں

يربحى تقد جب المام ين المام وجى عليد الرحمة في سيراعلام العبلاء من آب كومحدث،

امام مجتهد، علامه، قاضى القضاء وغيره كے القاب سے ملقب كيا ہے۔

امام سمعانی نے انساب میں کہا کہ بچی بن معین ،احد بن ضبل علی بن مدین نے آپ

کے ثقة فی النقل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔

37-ان میں سے سلم بن سالم ہیں۔

38\_اوران میں سے یچیٰ بن آوم ہیں۔

یہ بھی ثقة ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بیان کیا ہے کہ ابن معین ، نسائی نے آپ کو ثقة کہا ہے، ابو داؤد نے کہالوگوں میں سے ایک ہے ابوحاتم نے کہا ثقة ہے، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔ صاحبِ عقود الجمان القابات سے یادکیا ہے، امام نسائی وغیرہ نے آپ کو ثقه کہا ہے اور صاحب عقو دالجمان نے صہ ۱۲۷ پر آپ کوامام صاحب علیہ الرحمہ کے شاگر دول میں سے شارکیا ہے۔

46\_اوران میں مے محد بن سائب کلبی ہیں

صاحب عقو والجمان في صه ٢ بركها فيمن لقى اباً حنيفه و احد عنه

47\_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔

48\_اوران میں سے الوقعیم فضل بن وکین میں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو الحافظ ، الثبت کہا ہے۔ صاحب عقو دالجمان صبه ۱۳ اپر کہا کہ رہیمی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں میں ہیں۔

49\_ان میں سے حکم بن بشام ہیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن معین ، عجلی ، ابوداؤدنے ان کو ثقة کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صدے والر کہا کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ سے ملاقات بھی کی

ہاور علم بھی اخذ کیا ہے۔

50\_اوران میں سے ایک بزید بن زرایع ہیں

میری تقد شبت امام بین جیسا که امام ذہبی علیه الرحمہ نے تذکر قالحفاظ میں کہا ، الحافظ ، الحجة ،محدث البصر ٥\_\_\_ اور امام احمد بن ضبل علیه الرحمہ نے فرمایا

بیہ بردف پیامرہ کی خوشبو ہیں، ان کا حافظہ کتنا برا ہے اور بیہ کتنے مضبوط ہیں ابوحاتم نے کہا تقد امام ہے، بشرحافی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تقن حافظ ہے میں نے ان کی مثل نہیں ویکھا سعید بن سالم قداح ان میں ہے جن کی ملاقات امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے ٹابت ہے اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔

42۔اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔

ان کے متعلق صاحب عقو دالجمان نے کہا کہ بیام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ علم بھی حاصل کیا ہے۔ (عقو دالجمان صه ۱۱۸)

43\_اوران میں سے فارجہ بن مصعب ہیں۔

ان کے متعلق بھی صاحب عقو والجمان نے صد ۹ • اپر کہا کہ فیسس لے قبی اباً حنیف و اخسا عند ، لیعنی ریکھی حضرت امام ابوحلیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم میں بھی احد کیا ہے۔

#### 44\_ان میں سے خلف بن ابوب ہیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں اُن کے اس کو ثقات میں اُن کیا ہے۔ اور خلیلی نے کہا جیاا ور شہور ہے اور ذہبی علیمالر حمد نے سیرا سلام الشبلاء میں ان کوامام ، محدث ، فقید ، مفتی ، مشرق اُلحقی ، الزاہد ، عالم اہل کی کے القابات سے ملقب کیا ہے ۔۔

ء اورصاحب عقو دالجمان نے صد الر کہا کہ بیامام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اوران سے علم حاصل کیا ہے۔

45\_اوران میں سے ابوعبد الرحمٰن مقری ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ میں ان کو ، الامام ، المحدث ، ﷺ الاسلام وغیرہ کے

عقو دالجمان نے صد ۱۵۵ پرآپ کوحضرت امام ابوصلیفه علیه الرحمه کے شاگردوں میں شارکیا ہے۔

55\_اوران میں سے ایک زائدہ بن قد امرین

یجی ثقتہ ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کوالا مام ، الحجة کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا بی ثقبہ ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صدا البرآپ کو حضرت امام ابوطنیف علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

56\_اوران میں سے امام یکی بن معین علید الرحمہ ہیں۔

(لینی امام ابوحنیف کی تعریف کرنے والوں میں ہے)

اور حضرت بحی بن معین علیه الرحمه بالاتفاق تقد ثبت جمت بین ، امام ذہبی علیه الرحمه نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوالا مام الفرد سیدالحفاظ بیے القابات سے ملقب کیا ہے۔

57\_اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں

یہ بھی تقد شبت جحت ہیں، امام و بہی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، ثقنہ محدث کہا ہے۔ ابن معین، ابوحاتم اور ایک جماعت نے آپ کو تقد کہا ہے۔ اور صاحبِ عقود الجمان نے صد ۱۳۳ پر آپ کو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

58-ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں

يبيمى تفدهبت بين، امام ذبي عليه الرحمة نآب كوتذكرة الحفاظ مين الامام القدوة، فيخ

51 - اوران میں سے ایک عبداللہ بن داؤدخر ی ہیں

ریجی ثقه ثبت بی ، جیسا که امام ذہبی علیه الرحمہ نے آپ کو تذکر ۃ الحفاظ میں الحافظ الا مام القدوۃ وغیرہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔

ابن سعدنے کہا ثقہ، عابد ہے ابن معین نے کہا ثقہ مامون ہے۔

و کیج نے کہا عبداللہ بن داؤد کے چرے کی زیارت عبادت ہے۔

اورصاحب عقودالجمان نے صدا ۱۲ ایرآپ کوحفرت امام کے شاگردوں میں شارکیا ہے

52\_اوران میں سے ایک محد بن فضیل ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کو بھی تذکرۃ الحفاظ میں ، محدث ، حافظ ، مصنف کتاب وغیرہ کہا ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۹۲ پر آپ کو حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

53۔ اوران میں سے ایک ذکریا بن ابی زایدہ ہیں

(لعنی امام ابوصنیف کی تعریف کرنے والوں میں ہے)

بیز کریا بن ابی زائد بھی ثقتہ ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام احد نے کہا بیر ثقتہ ہے، امام نسائی نے کہا ثقتہ ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

54\_اوران میں سے ایک یجیٰ بن ذکر یا بن ابی زائدہ ہیں

لعنى حضرت ابوحنيفه كى تعريف كرنے والے

يرَ ﴾ و الحفاظ مين ان كو حافظ ، شبت ، متقن ، صاحب ﴿ - ب ب ب ب الم

الاسلام كہا ہےا مام ابودا ؤدنے كہا تقد ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۰ پر آپ کو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شارکیا ہے۔

#### 59\_اورا يك ان ميل سام م ابوخالدا حربيل

یہ بھی ثقہ ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ الحفاظ میں ان کو، حافظ ،صدوق کہا ہے اور ایک جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے۔

اورصاحب عقود الجمان في صدر الركما" فيهن لقى ابأ حنيفه واخذ عنه"

#### 60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہے ہیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ مذکر ۃ الحفاظ میں ان کو۔الحافظ احدالا علام کہتے ہیں امام شعبہ آپ کی تحریف کرتے تھے۔عفان نے کہا یہ ثقہ ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۷۸ پر کہا کہ بیان میں سے بیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ سے ملا قات کی ہے اور علم بھی عاصل کیا ہے۔

#### 61\_ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل ہیں

يہ کى بلند مرتبدام افقہ بیں، امام ذہبی عليه الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوالحافظ، شخ الاسلام کہا ہے، این سعد علیه الرحمہ نے کہا ثقه فقیہ ہے اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۹ پرآپ کوامام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں میں شارکیا ہے۔

## 62 عبيدالله بن موی عليه الرحمه

بیجی بلندمر تبدامام میں ،حضرت امام ذہبی علیدالرحمدنے تذکرة الحفاظ میں

آپ کوالحافظ ، الدنست ، المقری ، العابد جیے القابات سے یاد کیا ہے۔ یجی بن معین نے کہا تقد ہے ہوا ہے العابات سے یاد کیا ہے۔ کہا تقد ہے ہوا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۹ پرآپ کو حضرت امام ابوصنیفہ علیدالرحمہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں سے شار کیا ہے۔

## 63 محمد بن جابرعليه الرحمه

صاحبٍ عقو والجمال في صد ٩٣ يركها ( وهو مهن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه "

#### 64-امام اصمعي عليدالرحمه

بدابوسعید عبد الملک بن قریب بن عبد الملک بن علی بن اصمع البصری اللغوی الاخباری مجمی بلند مرتبد امام بین - امام ذہبی علیه الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، علامہ، حافظ، حجمۃ الاوب، لسان العرب، احد الاعلام جیسے القابات سے نواز اہے۔

## 65\_شقيق بلخي عليه الرحمه

یکھی بلند مرجبه امام بیں ، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام الدیلاء میں آپ کو الا مام الزاہدشنج خراسان کہا ہے۔

اورصاحب عقودالجمان نے صد ۱۱۸ پرآپ کوامام ابوطنیفہ کے شاگردوں میں شارکیا ہے

#### 66 على بن عاصم عليه الرحمه

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان کومند العراق الامام الحافظ کے لقب ملقب کیا ہے۔صاحب عقود الجمان نے صلاح الرکہا،'' وهو مدن لقی استعمل واخذ عنه''

#### 67\_ يخي بن نصر عليه الرحمه

ان كے متعلق بھى صاحب عقود الجمان نے صد ۱۵ اپر كہا كر 'فيسس لقى ابا حنيف و الحسان عند عليه الرحمد الحسن عند عليه الرحمد الحسن عند عند عليه الرحمد على الما قات كى بياور آپ سے اخذِ علم بھى كيا ہے۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمد في الانتقاء كے صد ١٩٣ سے لے كر صد ٢٢٩ تك سوستى ( ١٤ ) محدثين ، فقهاء ، آئمه كرام عليهم الرضوان كي اساء بيان كي اور آخر ميس فرمايا "كل حولاء اثنوا عليه ، وصل حود بألفاظ صختلفة ،

کہ ان تمام آئمکرام نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔ ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔

قار کین کرام! آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق، تعدیل ، تعریف وتو صیف ، آپ کے تقوی آپ کے دین دار آپ کے جمہتد ، امام مسلم اور آپ کے جلیل القدر اور عظیم القدر ہونے کی شہاد تیں کیے جلیل القدر آئے کرام علیم الرضوان نے دی ہیں۔

جب ائد کرام کے استے ہوئے جم غفیرنے آپ کی امامت فی الدین کوتتلیم
کیا ہے اور آپ کے بارے میں خیر کی گوائی دی ہے اور آپ کے ثقة ہونے کی شہادت
دی ہے تو پھر آپ کے امام مسلّم فی الدین ، ثقد، ثبت ، ججت ، جمجتد کبیر الشان ، عظیم
الشان ہونے میں کیا شدر ، جا تا ہے ، ہاں اگر کی کونو ربصیرت سے محروم کر دیا گیا ہوتو
اس کا معاملہ الگ ہے۔

امام علامه فقيه مؤرخ ، حسين بن على بن محمد بن جعفر ابوعبدالله القاضى الصير ى عليه الرحمه جوكه بلند پايه محدث ايك عظيم مؤرخ بين اور ثقه ، صدوق بين - جيما كه خطيب بغدادى عليه الرحمه في تاريخ بغداد صد ۱۸ مير كها مي كه احسد الفقهاء السه كومرين من العراقيين حسن العبائرة جيد النظر -- وكان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عائرة ابحقوق اهل العلم ليني عراق ك فقهاء من سايك فقيه بين خوبصورت عبارت والي ، عمده نظروالي ، يج تنه وافر عقل والي ، عمده نظروالي ، يج تنه وافر عقل والي ، المعاملات والي ، المال علم حقوق كدردان تنهد عنه وافر عقل والي ، المال علم حقوق كدردان تنهد على المعامد عقل والي ، المعامد عقل والي ، المعامد عقل والي ، عمده نظروان تنهد على المعامد عقل والي ، وافر على المعامد عقل والي ، والم عقل والي ، المعامد عقل والي ، المعامد عقل والي ، والمعامد عقل والي ، المعامد عقل والي المعامد عقل والي ، المعامد عقل والي ، المعامد عقل والي المعامد عقل والي ، المعامد عقل والي والي المعامد عقل والي والي المعامد عقل والي المعامد علي والي المعامد عقل والي المعامد عقل والي المعامد علي المعامد علي المعامد على المعامد علي والي المعامد علي المعا

اورشذرات الذب لا بن العماوص ٢٥٦ يرب ابوعب داله الصميرى عليه السرحمه حسين بن على الفقيمة احد الائمة الحنفية ببغداد --- وكأن ثقه صاحب حديث لين ائر حفيد ين على الكرمن عليه الم فقيد إلى -- ثقداور صاحب

اورجوام المضيد صدا/٢١٣ ي بيك احد الفقهاء الكباس .... و كأن صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عام فا بحقوق اهل العلم ...

اورفوا كراليهي صد ٨٨ يرب كد احد الفقهاء من اصحاب ابى حنيفه كأن حسن العبارية جيد النظر درر وكان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة

فركوره بالاتحرير سے واضح ہے كدامام ابوعبد اللہ الصيمرى عليه الرحمدائ وقت كايك عظيم فقيه، مؤرخ ، امام ، محدث ، ثقة ، صدوق يعنى سچے بيں اور خطيب بغدادى عليه الرحمہ كے استاد بيں اور (٣٣٧) بيں متونى بيں۔ قال ابو نعيم سمعت سفيان يقول ابوحنيفة في العلم محسود (اخبارالي حنيف مده)

سفیان علیہ الرحمہ نے کہاعلم میں ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے لوگ حسد کرتے ہیں۔

ٹابت زاہد علیہ الرحمہ نے کہا جب توری علیہ الرحمہ ہے کوئی دقیق مسئلہ بوچھا جاتا تھا تو

کہتے تھے ایسے مسائل میں سمجے طور پر بولنے والا صرف ایک شخص تھا جس ہے ہم نے

حسد کیا اور پھروہ ابوصنیفہ کے اصحاب سے بوچھتے تھے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کیا

کہتے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتو کی دیتے تھے۔

(اخبار الی حنفی صرف ال

جناب علی بن مدینی علیه الرحمہ نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی علیہ الرحمہ سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھے، کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھے، کہاں سمندراور کہا پانی کی نالی جس نے بھی ان کودیکھا ہے وہ یہ بات نہیں کہہسکتا کہ اس نے ان کامثل دیکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی دفت نتھی اور ان سے (یعنی ابو حذیف اس نے ان کامثل دیکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی دفت نتھی اور ان سے (یعنی ابو حذیف علیہ الرحمہ ہے) حدد کیا جاتا تھا۔

(اخبار الی حیفیہ صدی کیا جاتا تھا۔

علیہ الرحمہ کے بیں کوفہ میں دوآ دمیوں سے جھے کورشک ہوتا ہے فقہ کی وجہ سے
معر علیہ الرحمہ کتے بیں کوفہ میں دوآ دمیوں سے جھے کورشک ہوتا ہے فقہ کی وجہ سے
ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے اور زہر کی وجہ سے حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے کچیٰ بن معین
علیہ الرحمہ سے اگر ابوطنیفہ پرطعن کرنے والے کاذکر کیا جاتا تھا وہ یہ دوشعر پڑھتے تھے
علیہ اس جوان کے مرتبہ کونہ پا سکتے تو اس سے حسد کرنے گے اور ساری قوم اس کی
جب اس جوان کے مرتبہ کونہ پا سکتے تو اس سے حسد کرنے گے اور ساری قوم اس کی
خالف اور دحمٰن ہے۔

(اخبار الی حفیہ صدہ ۵)

آپ نے بھی حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگردوں کے حشور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے۔ (اخبار ابی صنیفہ واصحابہ) یعنی امام ابوصنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے بارے میں وارد شدہ اخبار۔

اس کتاب کا اکثر حصہ حضرت علامہ مولا تا شاہ ابوالحن زید فاروقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سوائح امام اعظم میں نقل فرمایا ہے، بیاحقر ای کتاب سے بیجسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، صرف ترجمہ پر بی اکتفا کرتا ہوں۔
علامہ فقیہ قاضی ابوعبداللہ حسین بن علی صیمری حنفی متوفی ۲۳۲ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اخبارا بی صنیفہ واصحابہ میں لکھا ہے کہ نصر بن علی جضمی نے کہا، عبداللہ بن واؤو خربی کے اخبارا بی صنیفہ واصحابہ میں لکھا ہے کہ نصر بن علی جضمی نے کہا، عبداللہ بن واؤو خربی کے پاس ایک شخص نے ابو صنیفہ کو برا کہا ، انہوں نے فرمایا امام ابو صنیفہ اس صدیث کے مصداق ہور ہے ہیں جو ہم ہے اعمش نے ان سے مجاہد نے ان سے ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ تکافیظ نے فرمایا تمہار سے پاس یمن کے لوگ آئیں گے ، ان کے دل کہ رسول اللہ تکافیظ نے فرمایا تمہار سے پاس یمن کے لوگ آئیں گے ، ان کے دل رقیق اور زم ہوں گے لوگ ان کو ذکیل کرتا جا ہیں گے اور اللہ تعالی ان کو رفعت و سے گا

عبدالله بن داؤد عليه الرحمين كما لا يتكلم في ابي حنيفة الا احد مجلين اما حاسد لعلمه و اما جامل بالعلم لا يعرف قدم حملته

(اخبارالي حنيفه صديمه)

لیمی ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر ردوقد ح کرنے والے یا تو ان کے علم سے حد کرنے والا ہے یا تھ اللہ ہے۔ حد کرنے والا ہے یاعلم کے مرتبہ سے جامل ہے و علم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہیں۔

مونین بر کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدی ( بعنی ابوصنیف ) پر فقہ کے اسرار کھول ویے ہیں گویا کدان کی تخلیق ای کام کیلئے تھی۔ (اخبارانی حفیہ صد ۵۷) ابن مبارک علید الرحمہ نے بیان کیا کہ حضرت واؤد طائی علید الرحمہ کے پاس امام ابو حنیفہ کا ذکر آیا آپ نے فرمایا آپ وہ تارائیں جس سے سفر کرنے والے ہدایت یاتے ہیں اور آپ وہ علم ہیں جس کومومنوں کے دل لیتے ہیں، ہروہ علم جوان کے علم میں سے نہیں ہے وہ اس علم والے کیلئے آفت ہے اللہ کی قتم ہے ان کے پاس حلال اور حرام کا اوربرے طاقتور کے عذاب سے نجات یانے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی ورع اور پیوسته خدمت بھی۔ (اخبارا بی حنفیصه ۲۷) ابوز کریا بھی بن معین ہے یو چھا گیاتم کوشافعی، ابوصنیف، ابویوسف میں کون زیادہ پہند ہانہوں نے کہا میں شافعی کی حدیث (۱) پندنہیں کرتا اور ابوصنیف سے صالحین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ابولیسف جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ سچے ہیں بھران سے کہا گیا تو حدیث میں ابوطنیفہ سے ہیں آپ نے کہاں مال وہ ع بيل-ع بيل-

امام بیخی بن معین علیدالرحمد کاامام شافعی علیدالرحمد کی صدیث کو پهندنه کرنااس سے امام شافعی علیه الرحمہ کی صدیث کو پهندنه کرنااس سے امام شافعی علیه الرحمہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آسکتااس لیے کہ وہ مجتمد مطلق اور مسلم امام بین ان کی امامت فی الدین مسلم ہے۔ نیز بن آئمہ کرام کو جرح کرنے میں مقتد و کہا گیا ہے امام ابن معین علیدالرحمہ کا شار بھی نبیدن آئمہ کرام ہے۔ اس لیے ابن معین علیدالرحمہ کی بیرجرح امام شافعی علیدالرحمہ کے حق بین مروود ہے۔

اساعیل بن سالم نے بیان کیا کہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے سلسلہ میں ابوحنیفہ کو کوڑے مارے گئے اور آپ نے قبول نہیں کیا اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور ابوحنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے۔

(اخبارالي حنفيصه ٥٤)

زائدہ نے کہا میں نے سفیان کے سرکے ینچے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کو وہ و یکھا
کرتے بھے میں نے ان سے اس کتاب کے ویکھنے کی اجازت طلب کی ،انہوں نے
وہ کتاب مجھ کو دی وہ کتاب ابو حذیفہ کی کتاب الرہن تھی میں نے ان سے کہا کیا تم ان کی
کتابیں ویکھتے ہوانہوں نے کہا میری خواہش ہے کہان کی سب کتابیں میرے پاس
جمع ہوں ،علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے کیان ہم ان کے
ساتھ انسان نہیں کرتے۔
(اخبارا بی حنفیہ صد ۱۵)

حماد بن زیدنے کہا میں نے جی کا ارادہ کیا اور میں ایوب (محدث) کے پاس آیا کہان

رخصت اول، انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ نیک مرد، الل کوف کے فقیہ ابوحنیفہ حج کر

د ہے جین اگر ان سے تمہاری ملاقات ہوجائے تو میر اسلام ان سے کہد دینا۔ ابوسلیمان
نے بیان کیا کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سنا میں ابوحنیفہ سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ
ان سے ابوب کومجت ہے، (ابوب شحستیانی عظیم مشہور محدث تھے)

(اخبارالي حفيصاك)

ا بن عیبینه علیہ الرحمہ نے کہا میں سعید بن افی عروبہ کے پاس گیا ، انہوں نے جھے ہے کہا اے ابو محمد میں نے ان ہدایا کامثل نہیں دیکھائے جوتنہارے شہرے ابوحنیفہ کے پاس سے ہمارے پاس آتے ہیں ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپے علم مخزون کوقلوب عبدالله بن داؤد کہتے ہیں کہ جو شخص جہالت اور اندھے بن کی ذلت سے نگلنا چاہے اور (دین) کی سمجھ کی لذت پانا چاہے تو اے چاہئے کہ وہ امام البوصنبغہ علیہ الرحمہ کی کتابوں میں نظر کر ہے (لیعنی پڑھا کر ہے)۔ (اخبار البی حنفیہ واصحابہ صد ۱۸۷۸) البوعبدالرحمٰ المحکم کے البوعبدالرحمٰ المحکم کا کہا کہ عبدالعزیز بن ابور واد نے کہا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ایک آزمائش ہیں جو آپ سے محبت کر ہے وہ تی ہے جو آپ سے نغض رکھے وہ برختی ہے۔ آزمائش ہیں جو آپ سے محبت کر ہے وہ تی ہے جو آپ سے نغض رکھے وہ برختی ہے۔

قاسم المعشر ی اور حسین بن فہم وغیر ہمانے کہا کہ ہم نے بیجی بن معین سے سنا کہتے تھے کے معنی سے سنا کہتے تھے کے کرفتہاء چار ہیں ، ابوحذیفہ ، سفیان ، مالک ، اوز اعلی رضوان اللہ کیم ہم جعین - کرفتہاء چار ہیں ، ابوحذیفہ ، سفیان ، مالک ، اوز اعلی رضوان اللہ کیم معنی واصحابہ صد ۸ )

حرملة بن يكي نے كہا كہ ميں نے امام شافعى عليه الرحمہ سے سناوہ كہتے تھے كہ جو خص امام ابوحنفيه كى كتابوں ميں نظرنه كرے اسے فقہ ميں تبحر حاصل نہيں ہے۔ (اخبار الى حنفيه واصحاب صدا ۸)

علی بن میمون نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ ہے سنا کہتے تھے کہ بے شک میں ابو حنیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں اور ہر روز ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں ایعنی زیارت کیلئے پس جب بھی مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت ما نگن ہوں تو زیادہ وقت ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت ما نگن ہوں تو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین منہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین

یجیٰ بن آکٹم نے کہا جب ابو پوسف ہے کوئی مسلّہ نوچھا جاتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھاور کہتے تھے بیا بوحنیفہ کا قول ہےاور جو شخص ابوحنیفہ کواپنے اور اللہ تعالیٰ کے ﷺ میں ر کھے گاس نے دین کوبری کرلیا۔ (اخبارالی حفیہ صدی) ابوالوليدني كها كه شعبه عليه الرحمه امام ابوحنيفه كاذكر اچھائي كے ساتھ كرتے تھے اور ابوصْفِهْ عليه الرحمه كيليّ بهت زياده وعاءرحمت كرتے تھے۔ (ابوالوليدنے كها) كه جب بھی شعبہ علیہ الرحمہ کے سامنے امام ابوحنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو شعبہ علیہ الرحمہ آپ کیلئے دعاكرتے \_ دعاكرتے \_ ابن كاسب كتيم بي كه مين نے مفيان بن عيينه عليه الرحمه سے سناوہ كہتے تھے جوكوئي مغازی (سکھنے) کاارادہ کرتے تو مدینة المنورہ کولازم پکڑے اور جوکوئی مناسک فج کا ارادہ کرے تو مکہ المکر مہ کو ذازم پکڑے اور جو کوئی فقہ سکھنے کا ارادہ کرے تو اے چاہے کہ وہ امام ابوحنیفہ کے شاگر دوں کولا زم پکڑے۔(اخبارالی حنفیہ صد۵۷) سفیان بن عیبنه علیه الرحمه نے فرمایا که علماء حیار میں ۔ ابن عباس صنی الله عنهما اپنے زمانے میں فعمی علیہ الرحمدائية زمانے میں - ابوحذیفد علیہ الرحمدائي زمانے میں -الأورى عليه الرحماية زماني على الخبار الي حفيص الك

توری علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں۔ حمانی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے سنافر ماتے تھے کہ جب کی (مسکلہ) پر سفیان توری علیہ الرحمہ اور ابو حذیفہ علیہ الرحمہ جمع ہوجا کیں تو میں ان دونوں (بزرگوں) کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جمت بنا تا ہوں لینی (واسطہ) (اخبار الی حفیہ صدے)

یادر بے کہ امام صمیری علیہ الرحمہ نے مکمل کتاب سند کے ساتھ لکھی ہے اس کتاب میں سندوں کو احقر نے حذف کیا ہے بوجہ طوالت سے بیخے کیلئے ، امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایات سے واضح ہے کہ کہ آئمہ کرام خفرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو جلیل القدر عظیم الثان اور امام المسلمین جانتے ہیں ۔ امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ فرکورہ روایات میں وہ ائمہ کرام جنہوں نے حضرت امام ابوحنیفہ کی تعریف کی ہوہ یہ بیاں۔

ارامام عبدالله بن داؤد ۳-امام سفیان توری ۳-جناب بوسف بن خالد سمتی ۳-جناب مستر ۵-جناب بستر ۵-جناب بی معین ۲-جناب امام احمد بن خنبل ۵-جناب سعید بن ابی عروب ۸-حماد بن زید ۹-جناب ایوب سختیانی ۱۰-جناب اسفیان بن عیینه ۱۱-جناب اساعیل بن سالم ۱۱-جناب قاضی ابویوسف ۱۲-جناب امام شعبه ۱۳-جناب امام شعبه ۱۳-جناب امام شعبه ۱۵-جناب امام شعبه ۱۵- جناب عبدالعزیز بین ابی رواد

یکل پندره محدثین وفقها عهوئے۔(رضوان الله علیم اجمعین) جناب امام محدث ناقد رجال، علامہ حافظ ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالها دی المقدی الحسنه بلی رحمہ الله ورضی الله عند متوفی ۱۳۳۴ نے انتمہ اربعہ یعنی امام ابوصنیفہ امام مالک امام شافعی، امام احمد بن صنبل علیهم الرحمہ والرضوان کی شان میں کتاب کسی ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن طبل علیهم الرحمہ والرضوان کی شان میں کتاب کسی ہے۔

جس میں حضرت امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے شائد ارمنا قب بیان کے ہیں،
آئمہ کرام کی زبانی ان کا تقوی ، سخاوت ، دینداری ، عالم فاضل زاہد، ثقه صدوق
امامت فی الدین وغیرہ کا خوبصورت بیان کیا ہے اور جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر نہیں کیا
اور این الہادی علیہ الرحمہ خود بھی حدیث، فقہ تغیر، اصول اور نقد رجال کے امام شار
کیے جائے ہیں۔ آپ کا صرف امام ابوضیفہ کی مدح بیان کرنا اور عقیلی فسوی، خطیب
بغدادی وغیرہ کی جرح کی طرف النقات تک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے
نود کی ہے جرح قابل قبول نہیں ہے کیونکہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت فی

الدین مسلم ہے۔اورجس کی امامت فی الدین مسلم ہواس کے حق میں کسی کی جرح قبول نہیں ہے۔ اور جس کی امامت فی الدین مسلم ہواس کے حق میں کسی کی جرح قبول نہیں ہے۔ اور نہیں بیان کیا ہے۔ امام ابن البادی علیہ الرحمہ نے کتاب کے ابتدائیہ میں ائمہ اربعہ کو ائمہ اسلام بئر رہے الانام کہااور فرمایا کہان کی امامت پرلوگوں کا تفاق ہے۔ اسلام بئر کے الانام کہااور فرمایا کہان کی امامت پرلوگوں کا تفاق ہے۔

(مناقب الاتمدالاربعدصد ۵۷)

پر فرماتے ہیں کہ آئمہ فرکورین میں ہے جس کا زمانہ سید المرسلین محدرسول الله كالله الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كار مان الله كالله كار بادہ قریب ہے وہ ہیں۔ اصام السوحنيف نعمان بن ثابت التيمى الكوفى احد الائمة الاعلام و فقيه اهل العراق -

امام ابوحنیفہ، ائمہ اعلام میں سے ایک امام اور اہل عراق کے فقیہ ہیں، پھر ابن الہادی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے نبی پاک تا تی آئے کے صحابہ میں سے ایک جماعت کو پایا ہے اور حضرت الس بن ما لک رضی اللہ عنہ کی تو کوئی بار آپ نے زیارت کی ہے ،اس کے بعد آپ نے امام ابوحنیفہ کے اساتذہ کی فہرست بیان کی ہے جو کہ تابعین ،اس کے بعد آپ نے امام ابوحنیفہ کے اساتذہ کی فہرست بیان کی ہے جو کہ تابعین جناب سفیان نے محمد بن بشر سے بوچھا کہاں سے آر ہے ہوتو انہوں نے کہا ابوضیفہ
کے پاس سے آر ہاہوں تو جناب سفیان نے فرمایا، لقد جئت میں عند افقہ اهل
الاس میں، تواس کے پاس سے آر ہا ہے جوروئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔
(منا قب الائمة الاربعد مل ۲۲ ستاری بغداد مسال ۱۳۳۳/۳۳ تہذیب الکمال مد ۲۹/۳۳)
شد ادبن عکیم فرماتے ہیں کہ قبال ما مرابت اعلمہ میں ابی حنیفه ) میں نے ابو حنیف مد ادبن عکیم فرماتے ہیں کہ قبال ما مرابت اعلمہ میں ابی حنیفه ) میں نے ابو حنیف سے بڑا عالم نہیں و کی ما)

(منا قب الائمة الاربعه صد ۲۲ - تاریخ بغداد صد ۳۳۵/۱۳ - تهذیب الکمال صد ۲۳۳/۲۹) کی بن ابراہیم نے امام ابو حذیفہ کا ذکر کیا اور پھر فرمایا" کان اعلم الل زمانہ ' کہ ابو حذیفہ تو زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں -

(منا قب الائمة الاربعص ۱۳ متاریخ بغدادص ۱۳۵/ ۱۳۵۵ متهذیب الکمال صد ۲۹۵/ ۱۳۵۸ امام عبدالله بن مبارک رحمه الله فرماتے بیل کہ بیس نے حضرت سفیان اوری علیه الرحمه کوکہان ماابعد اوا حسنیفته من الغیبیة ما سبعته یغتاب عدواله قط فقال سفیان هو والله اعقل من ان یسلط علی حسناته مایذهب بها مسفیان هو والله اعقل من ان یسلط علی حسناته مایذهب بها (منا قب الائمة الاربعص ۱۳۳ متاریخ بغدادص ۱۳۳/ ۱۳۳ منا قب موافق صدا (۱۲۵) کرابوطنیف غیبت سے کتنے دور بیل میں نے کھی نہیں سنا کہ انہوں نے کھی اپنے دشمن کر بھی غیبت کی ہوتو سفیان نے کہا وہ بہت ہوے عقل مند بیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کی کومسلط کریں گے۔

اسد بن عمروعلیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے چالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اور وہ عام راتوں میں بھی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید (مناقب ارتمة الاربعصه ٥٨)

میں سے ہیں۔

اس كے بعدان ائم محدثين كى فهرست بيان كى ہے جنہوں نے امام الوصنيف رحمدالله عدوایت بيان كى ہے جنہوں نے امام الوصنيف رحمدالله عدوایت بيان كى ہے امام این البادى عليه الرحمة فرمات بي كه قال الاصام ابدوعب دالله محمد بن ادر بسس الشافعي مرحمه الله من امراد ان يتبحد في الفقه فهو عيال على ابى حنيفه -

(منا قب الائمة الاربعه صدالا \_ تاريخ بغداد صد ۱۳ م ۳۳۷ \_ تبذيب الكمال صد ۲۹/ ۲۳۳ \_ سيراعلام العبلاء للدجي صد ۲/۳۰۳)

یعن حضرت امام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ جوکوئی فقہ میں تبحر (لیعنی کمال) حاصل کرناچاہے تو وہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کامختاج ہے۔

نیز ابووہب (محمد بن مزاحم العامری مولاہم المروزی صدوق مات سنہ ۲۰۹ (التقریب)) کی روایت ہے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ میں نے اعبدالناس ، اورع الناس ، اعلم الناس ، افقہ الناس کو دیکھا ہے یعنی سب سے بڑا عبادت گزارتو میں نے عبدالعزیز بن افی روادکو دیکھا ہے اورسب سے بڑا عبادت گزارتو میں کو کھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان تو ری ہیں بڑا پر ہیزگار فضیل بن عیاض کو دیکھا ہے اور سب سے بڑے عالم تو سفیان تو ری ہیں اور سب سے بڑے عالم تو سفیان تو ری ہیں اور سب سے بڑے فقہ میں ابوضیفہ کی مثل نددیکھا۔

حامد بن آدم نے کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہتے تھے کہ مسا سالیت احد آ وس ع من ابی حدیف کہ میں نے ابوطنیفہ سے بوا پر ہیز گا رہیں و یکھا۔ (منا قب الائمة الاربعد صد ٢٥ - سيراعلام النبلاء صد ٢ / ٢٠٠٠ (بالاختصار) حضرت ابن فضيل عليه الرحمد في فرمايا:

كأن ابوحنيفه معروفا بالفضل وقلة الكلام \_

كه ابوحنیفه علیه الرحمه احسان كرنے كے ساتھ بہت معروف بيں اور قلیل كلام میں بھی -(مناقب الائمة الاربعدصه ۱۵ مناقب الموافق اليكي صدا الائمة

جناب قيس بن ربيع عليه الرحمد في كها، "كأن البوحة بيفه و مرعاتقيا و كأن فضلا على الخوانه \_ (منا قب الائمة الاربح مراح منا و المراح بغداد مراح المراح المراح

(منا قب الائمة الاربعد صد ۲۷ منارخ بغداد صد ۳۳۵/۱۳ منا قب ابی صنیفه للموفق صد ۱۲۸۴) جناب مسعودی علید الرحمد نے کہا ''صاً سرأیت احسس اصاًنة من ابی حنیفه'' که میں نے ابوطنیفہ سے اچھی امانت داری والانہیں و یکھا۔

(منا قب الائمة الاربعص ٢٦- تاريخ بغدادص ١٩٥/ ٢٥٩ منا قب الي حنيف للموفق صدا/ ١٩٥)

حضرت سيدنا ابن مبارك عليه الرحمه في فرماياكن ما سأيت سجلا احله من ابي حضرت سيدنا ابن مبارك عليه الرحمه في والا حنيفه ولا احسن سهمة "عمر في ابوهنيفرجيماطيم بين ديكما اورندي التحفظر يقوالا

(مناقب الائمة الاربعدصه ٢٤ يراعلام الليلاءصه ١٨٠٠/)

جناب مسعر بن كدام عليه الرحمة فرمايا، والسلسة ان كأن لفقيها عالها كدابوطيف بي شك فقيه عالم بين - یر ها کرتے تھے اوران کے رونے کی آوازراتوں کوئی جاتی تھی (لیعنی خوف خدا کی وجہ
سے روتے تھے )حتی کہ ان کے پڑوسیوں کوان پر رحم آنے لگنا تھا اور یہ بات بھی محفوظ
کی گئی ہے کہ جس جگہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ دفن ہوئے اس جگہ پر آپ نے ستر ہزار بار
قرآن مجید پڑھا ہے۔ (منا قب الائمۃ الاربعہ صدیم ۲ تہذیب الکمال صد ۲۹۸۹)
حضرت سفیان بن عیدنہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ما حقلت عینی مثل ابی حنیفه،
حضرت سفیان بن عیدنہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ما حقلت عینی مثل ابی حنیفه،
(منا قب الائمۃ الاربعہ مدیم الرحمہ کے بین کہ
ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ
ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ

ما مرأیت مرجلا خیرا من ابی حنیفه - مین نیس دیکھا۔

(مناقب الائمة الاربعه صد ٦٢ - تاريخ بغداد صد ١٣ / ٣٣٧ - مناقب موافق صدا/ ٢٨٠) جناب ابو بكرين عياش عليه الرحمه فرمات بين:

قأل ابوحنيفه افضل اهل زمأنه

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۲ - تاریخ بغداد صد ۱۳ / ۳۳۷ منا قب موافق صدا / ۲۸۰) کدا بوحنیفه علیه الرحمه این دور کے سب لوگوں سے افضل ہیں ۔

شریک بن عبداللہ قاضی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت بڑے امین اور بڑی اچھی مروت والے ہیں۔

جناب و کیج علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حسن بن صالح نے کہا ابو صنیفہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تصاور کثیر العقل تھے۔ مفبوط تھے جب ان کے نزد یک رسول اللّذِ تَالَیْقِیمُ کی کوئی حدیث صحیح ٹابت ہوجاتی تو پھر کسی اور جانب نہیں و کیکھتے تھے۔

جناب ابوقعم عليه الرحمه فرمات بيل كه ميل في ابوعهمه عناده كتم تح كه ميل فعلى في ابوعنيفه عليه الرحمه عناوه كتم تح كه ميل فعلى فعلى الوائس و العينين بوما جاء عن اصحاب مرسول الله على الدأس و العينين بوما جاء عن اصحاب مرسول الله على اخترنا و ماكان غير ذلك فحن مرجال و هم مرجال-

ہم بھی رجال ہیں۔

جناب على بن عاصم عليه الرحمه نے فر مايا كه السو وزن عقل ابى حنيف بعقل نصف اعلى الله من عاصم عليه الرحمه نے فر مايا كه الله وزن عقل كي عقل كي اعلى الاس من لوجح به من "اگر نصف زيين والول كي عقل كي من المان من المان عقل كي من المان على المان عقل كي من المان على المان على

(مناقب الاعمة الاربعصه ٤)

ابوتمزه السكرى عليه الرحمد فرمايا كه مين في سناامام ابوطنيفه في فرمايا وه كهتم تق" اذا جاء الحديث المصحيح الاستأد عن النبي المالية الحد نأبه واذا جاء عن السحابة لخير نا ولم نخرج من قولهم واذا جاء عن التأبعين ذاحمناً هم" الصحابة لخير نا ولم نخرج من قولهم واذا جاء عن التأبعين ذاحمناً هم" (مناقب الاتحمة الاربعمداك)

جناب ما لک بن مغول علیه الرحمه نے فرمایا که "کان الوحنیفه بصیرا بالفقیه -- "که ابوطیفه علیه الرحمہ فقد میں بہت بصیرت رکھنے والے ہیں۔

جناب ابوقیم علیه الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن صالح بن حی سے سنا جب امام

ابوحنیفہ کا وصال ہوا تھا تو علی بن صالح نے کہا " ذهب مفتی العراق ذهب القدی الحل السکوفة" کے حراق والوں کا مفتی چلا گیا ہے پھر کہا اہل کوفہ کا سب سے بروافقیہ رخصت

ہوگیا ہے۔

جناب محمد بن شجاح عليه الرحمد كمتم بين كه بين في ابوعبد الرحمٰن مقرى سے سناوہ كمتم سخة عديث بيان كى سخة عديث بيان كى سخة عديث بيان كى سے دائي بوقت روايت بير كمتم تھے) (مناقب الائمة الاربعه صد ٢٢) جناب سعيد بن الى عرب منتم تھے "كان ابو حنيف عالم العراق" كار ابو حنيف عالم سے دابو حنيف (عليه الرحمہ) عراق كے عالم تھے۔

احمد بن حرب نيسا بورى عليه الرحمد نے كها "كان او حنيف في العلماء كالخليفة في العرب من العلماء كالخليفة في الاصواء "كدا بوصنيف عليه الرحمة علماء ميں ايسے تصحيب امراء ميں خليفه وقت تمام امراء كاسروار موتا ہے اس طرح امام ابوصنيف بھى علماء كرسروار بيں) - خليفه وقت تمام امراء كاسروار بوتا ہے اس طرح امام ابوصنيف بھى علماء كرسروار بيں) -

جناب يجل بن آوم عليه الرحم في فرمايا" سبعت الحسن بن صالح يقول كأن ابوحنيف النعمان بن ثابت فهما متثبتاً فأذا صح عندة الخبر عن مرسول الله الم يعدة الى غيرة (مناقب الائمة الاربعص ١٨٨)

كه ميں نے حسن بن صالح كوفر ماتے ہوئے سنا كه ابوعنیفہ علیہ الرحمہ بڑے سمجھدار

کہ جب حدیث سیجے الا سادو نی کریم ظافیۃ است ہوجائے تو ہم اس کے ساتھ

ولیل پکڑتے ہیں اور جب سحابہ رضی اللہ عنین کی طرف ہے کوئی چیز مردی ہوتو

ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ تا بعین کا آتا ہے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔
امام ابونعیم علید الرحمہ نے فرمایا کہ ہیں حسن بن صالح کے پاس گیا تو انہوں نے اپ

مرحوم بھائی کے متعلق فرمایا کہ ہیں نے اسے خواب ہیں و یکھا ہے اس نے سبزلباس

پہنا ہواتھا، تو ہیں نے یو چھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے جھے بخش دیا ہے اور میرے

اور ابوحنیفہ کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر فرمایا، تو ہیں نے یو چھا کیا ابوحنیفہ نعمان

بن تا بت ہیں؟ کہا ہاں ہیں نے یو چھا تیزا اور ابوحنیفہ کا مقام کیا ہے تو کہا جنت میں

اعلیٰ علیین ہیں ہے۔

(منا قب الائمۃ الار بعدمہ ۲۵)

احر بن حُر بن ابی رجاء نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے کہا کہ خواب
میں مجھے حجر بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ دکھائی دیئے (وصال کے بعد) تو میں نے بوجھا
آپ کا حھکانا کیسا ہے تو کہا جھے بخش دیا گیا ہے میں نے کہا کس سبب سے تو فرمایا کہ
جھے کہا گیا کیا ہم نے تجھ میں اس لیے علم رکھا تھا کہ تجھے عذاب دیں (پس میری مغفرت کردی گئی) میں نے کہا ابو یوسف قاضی کا کیا بنا کہا وہ جھے سے بلند درجہ پر ہیں مغفرت کردی گئی) میں نے کہا ابو یوسف قاضی کا کیا بنا کہا وہ جھے سے بلند درجہ پر ہیں میں نے کہا تو ابو حذیفہ کا کیا بنا کہا وہ تو اعلیٰ علیون میں ہیں۔

(مناقب الائمة الاربعدصد 20 مناقب الى صنيفه للموفق صدا ( مناقب الائمة الاربعدصد 20 مناقب الى صنيفه للموفق صدا ( مناقب التمار في منافع المام الوصنيفه كود يكها توميس في يوجها كيابنا تو المام الوصنيفه عليه الرحمه في فرمايا الله كى رحمت موكن ہے ( مجھے بخش ديا گيا ہے )

( مناقب الائمة الاربعد لا بن الها دى صد 20)

امام این البهادی علیه الرحمه نے حضرت امام ابو حنیفه علیه الرحمه کے اور بھی بہت فضائل بیان فرمائے ہیں طوالت کے خوف ہے انہیں پراکتفا کرتا ہوں -

امام ابن البهادی علیہ الرحمہ نے کیے عظیم فضائل بیان کیے ہیں اور پیجھی یا درہے کہ آپ نے حضرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور نہ ہی جارحین کی جرح کی طرف آپ نے التفات فرمایا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں۔اللہ تعمالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کے منظروں کو بھی حضرت امام کا اوب واحترام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔۔۔ آمین

علامہ ابوالفرج محمد بن ابولیعقوب اسحاق المعروف ابن ندیم ،متوفی (۳۸۰ه) آپ نے کتب کی فہرست پرایک شخیم کتاب کھی ہے جو کہ مقبول عام ہے (بنام فہرست ابن ندیم) اس کتاب میں کتاب کے ساتھ اس کے مؤلف کا بھی تعارف کراتے ہیں، آپ نے بھی حضرت امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کا بڑا اچھا تذکرہ فرمایا جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا، ملاحظ فرما کیں۔

علامدا بن عديم في كها-

ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى كان خزاز ابالكوفة \_\_\_ و كان من التابعين و لقى عدية من الصحابة و كان من الورعين الزاهدين و كذلك ابنه حماد \_\_\_ قال بعض اصحاب الحديث وهو عبدالله بن مبارك \_

لقد زان البلاد و من عليها امام المسلمين ابوحنيفة باتان و فقه في حديث كآيات الزبور، على الصحيفة في ما بالمشرقين له نظير ولا بالمشرقين ولو بكوقة

وتوفى ابوحنيف سنة خمسين ومأنة وله سبعون سنة ـــــ ولـه كتب، كتاب الفقه الاكبر، كتاب مرسألة الى البتى، كتأب العالم والمتعلم، مرواه عنه مقاتل، كتأب الرد على القدمرية، والعلم برا و بحرا و شرقاً و بعدا وقرباً تدوينه مرضى الله عنه ـ

(فهرست این ندیم صد۲۳۳ ۳۲۳)

عبارت مذکورہ کا خلاصہ سے ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تالبی ہیں اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہے اور آپ کا شار ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں ، پر ہیز گاروں ، زاہدوں میں سے ہوتا ہے ای طرح ہی آپ کے بیٹے (حضرت) حماد علیہ الرحم بھی تھے۔

پھرآپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے اشعار نقل فرمائے کہ جناب ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ نے شہروں اور اس پررہنے والوں کوزیت بخشی ، آثار و حدیث و فقہ کے ساتھ اور آپ امام اسلمین ہیں ۔ آپ کی مثل نہ تو مشرقوں میں ہے نہ ہی مغربوں میں ہے اور نہ ہی کوفہ میں۔

پھر فر مایا کہ آپ کاعلم بحر و بر، شرق وغرب، دورونز دیک پھیل گیا اور مدون ہوااور آپ کی گئی کتابیں ہیں۔

ا فقد كبر ٢ - رساله الى البتى ٢ - كتاب العالم والمتعلم

٣ \_ كتاب الروعلى القدربير

(نو ان عند) وه كتابين الك بين جوآب كے شاكردوں نے آپ سے روايت كى بين -

علامهابن نديم كعبارت كاخلاصهيب:

ا۔ کہ امام ابو صنیفہ تا بھی ہیں گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین سے ملاقات کی ہے۔

۲۔ آپاللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔

س آپمقین س عیں۔

٣۔ آڀزامين عين-

٥- آپام السلمين ين-

٢- آپ کي شل نه شرق ميں ہے نه عرب ميں نه کوف ميں۔

ے۔ آپ نے شہروں کوآ ٹاروحدیث وفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے۔

۸ ۔ آپ کاعلم شرق وغرب، دور دراز بھی پھیل گیا اور مدون ہوا۔

امام شافعی نے فرمایا ہے جوعلم فقہ حاصل کرنا جا ہے وہ حضرت امام ابوصنیفہ کامحتاج ہے اور جوسيرت حاصل كرنا جا ہے وہ محمد بن اسحاق كامختاج ہے اور جوعلم حديث حاصل كرنا عاے وہ حضرت امام مالك كامحاج ہے اور جوملم تفيير حاصل كرنا جاہے وہ مقاتل بن سلیمان کامخاج ہے، اور عبداللہ بن داؤد الخریبی نے بیان کیا ہے لوگوں کو جا ہے کہوہ ہر نماز میں حضرت امام ابوحنیفہ کیلئے ان کے حفظ فقہ سنن کی وجہ سے دعا کریں اور مفیان وری اوراین المبارک نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوطیفہ اپنے زمانے کے لوگوں ہے سب سے بڑے فقیہ تھے اور ابوقیم نے بیان کیا ہے کہ آپ مسائل کی شتک چینے والے تھے اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ آپ اہل ارض کے سب سے بڑے عالم تھے اور خطیب نے اپنی سند ہے بحوالہ اسد بن عمر وروایت کی ہے کہ حضرت الم الوحنيفدرات كونماز يزحة تحاور برشب كوقرآن يزهة تحاورروت تحتى کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ پر رحم آجاتا تھا ، آپ جالیس سال تک عشاء کے وضو مے میج کی نماز پڑھتے رہے اور جس جگدآپ نے وفات پائی آپ نے اس میں ستر ہزار دفعہ قرآن مجید ختم کیا اورآپ کی وفات اس سال یعنی ۵۰ ابجری کے ماہ رجب (البذابية دالنهامية مترجم صد ١/ ٥٣٥،٥٣٦ مطبوعة فيس اكيثري اردوباز اركرايي) میں ہوئی۔

علامه ابوالفد اءعما والدين ابن كثير عليه الرحمه ك امام ابوصیفه علیه الرحمه کے بارے میں ارشادات آب أيى شهره آفاق تاريخ كى كتاب البدايد والنهايد مين حفرت امام ابوصفیفه علیدالرحمد کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں،آپ کا نام تعمان بن ثابت تیمی کوفی ہے،آپ عراق کے فقیہ اور ائمہ اسلام اور سا داتِ اعلام اورشریف علما ءاور شاہب اربعہ کے ائمہ اربعہ میں ے ایک ہیں اور آپ ان سے پہلے وفات یانے والے ہیں کیونکہ آپ نے شحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت اٹس بن ما لک رضی اللہ عنہ کو د يكها إوربعض كأقول بكركسى اورصحاني رضى الله عندكود يكها باوربعض في بيان کیا ہے کہ آپ نے سات صحابہ رضوان الله علیم اجمعین سے روایت کی ہے۔ واللہ اعلم اور تابعین کی ایک جماعت ہے بھی روایت کی ہے آپ کے اساتذہ کرام كے كچھاساء كھے جوكة الجين ميں سے بے مھرآپ نے حضرت امام كے شا كردوں میں سے کھے کے نام درج فرمائے ،اس کے بعدفر ماتے ہیں کہ مجی بن معین نے بیان كياب كرآب تقداور راست باز تخاور كذب عمتهم ند تحاورا بن مبيره في قضاء کے بارے میں آپ کو مارا مگرآپ نے قاضی بنے سے انکار کردیا اور یکیٰ بن سعیدفتوی میں آپ کے قول کو پند کرتے تھے اور یجیٰ کہا کرتے تھے ہم اللہ کی تکذیب نہیں كرتے ہم نے امام ابوطنیفہ كى رائے سے بہتر رائے نہيں كى اور ہم نے آپ كے اكثر ا قوال کو اپنایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالی ابو حنیف اور سفیان توری کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو میں بھی بقید لوگوں کی طرح ہوتا اور حضرت

# حضرت امام محدث مؤرخ ولى الله الومحمد عبد الله بن اسعد يا فعى يمنى عليه الرحمه

حضرت امام محدث مؤرخ ولی الله ابوجمد عبدالله بن اسعد یافعی یمنی علیه الرحمه این تاریخ بیس بنام مرا و الزمان صه ۱۳۲/ یره ۱۶۶ جری کے شمن میں حضرت امام ابوصنیفه علیه الرحمه کا ذکر خیر فرماتے ہیں اور آپ کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہیں ایکن جرح کا ایک کلم بھی آپ کے متعلق نقل نه کیا جبکہ تاریخ بغداد بھی آپ کے سامنے تھی بلکہ آپ نے تاریخ بغداد میں جو آپ پر طعن وغیرہ فدکور ہیں حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے بالکل اس کی طرف النفات نه فرمایا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک امام پرجرح لائق النقات نہیں ہے۔

حضرت امام يافعي عليه الرحمد في فرمايا بحك

فقيه العراق الامأم ابو حنيفه النعمان بن تأبت الكوفي \_\_\_\_

مأى انس بس مالك و مروى عس عطاء و طبقته و تفقه على حماد بن ابى سليمان و كان من الاذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوسع والسخاء و كان من الاذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوسع والسخاء و كان لا يقبل جو الز الولاة بل يفق و يؤثر من كسبه \_\_\_ قال الشافعي كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه و قال يزيد بن مامرون ما مرأيت اوسع ولا اعقبل من ابي حنيفة من الله عنه \_\_\_\_ و كان قد ادمك ام بعة من الصحابه هم انس بن مالك بالبصرة و عبدالله بن ابي اوفي بالكوفة و سهل بن المحد بالهدية و ابوالطفيل عامر بن واثلة بمكة مرضى الله عنهم \_\_\_\_ و كان

عالما عاملا زاهدا و سما تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى و عالى الله تعالى و عالى الله تعالى و قال الامام الشافعى مرضى الله عنه قبل لها لك على مرأيت ابا حنيفة ؟ قال نعم مرأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامرية ان يجعلها ذهبا لقام بعجته \_\_ من اماد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابى حنيفه و مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان صه الم ١٣٣١)

امام ابوصنيفه عليه الرحمة تابعي مين ، جارصحابه رضى الله عنيم اجمعين كي زيارت كي باور حصرت حماد بن اني سليمان عليه الرحمه سے فقه كاعلم حاصل كيا اور فقه ، عبادت ، پر ہیز گاری ، سخاوت ان اوصاف کے جامع تھے اور اذکیاء لوگوں میں سے تھے اور سلطان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کرتے تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں۔ یزید بن بارون نے کہامیں نے ابوصیفہ جیسا پر ہیز گاراور عقل مندنہیں و یکھا۔ نیز امام یافعی علیہ الرحمه نے فرمایا ہے کہ امام ابوصنیفہ عالم، عامل، زاہد، پر ہیزگار متقی، بہت زیادہ خشوع كرنے والے اور اللہ تعالیٰ كی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی كرنے والے تھے۔ جب امام ما لك عليه الرحمة على حجها كيا توانهول في فرمايا ابوطيفه السيخف بين اكراس ستون پردلائل قائم کردیں تواس کوسونے کا ثابت کردیں گے نیزامام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا كه جو خص فقه مين كمال حاصل كرنا جا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ كامختاج ہے۔ امام يافعى عليه الرحمد في امام ابوحنيفه عليه الرحمه كيلية جوالقابات تقل كيه ان كي تفصيل ميه

سم الوحنيف عالم بين -

۵۔ عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر)

٧- زايد عل-

ے۔ اللہ تعالی ہے ڈرنے والے ہیں۔

٨\_ خوبصورت چرےوالے ہیں۔

9\_ خوبصورت كلام والي بين-

۱۰ پیرامام ما لک علیدالرحمد کی زبانی تغریف نقل کی ہے۔

اا۔ حالیس سال تک عشاء کے وضوے فیمر کی نمازاداکی ہے۔

اا۔ جس جگہ دفن ہوئے اس جگہ پرستر ہزار مرتبہ قر آن شریف کی تلاوت کی ہے (الحقرفی اخبار البشر صدا/ ۱۵۱)

## امام مؤرخ علامه ملك المؤيد اساعيل بن ابي الفداء

نے اپنی کتاب تاریخ ابی الفد اومیں جوحضرت امام ابوصفیفدرضی الله عنه کا ترجمه کیا ہے اور جوالقابات نے آپ نے ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ بیہ ہے:

اله ما الوحنيفه نعمان بن ثابت

۳ آپ کے والد گرامی جناب ثابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عند نے برکت کی دعافر مائی۔

س۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ارامام ۲-من الاذكياء سافقه، عبادت، پر بيز گارى سخاوت كے جامع ٢-سبالوگ فقه بيس امام البوحليفه كهتاج بيس -٥-البوحليفه جيسا كوئي پر بيز گاراورعقل مندنبيس ديكھا

٢-عالم عـعال ١٠٠١ ١٠ ٩- يربيز كار

السنتعالى عدر في والے المبت زياده عاجزي كرنے والے

١٢ ـ الله تعالىٰ كى بارگاه ميں جميشه آه وزاري كرنے والے

١٣- جوفقه مين كمال حاصل كرنا جا ہے تو وہ امام ابو حنيف كامخاج ہے۔

نوٹ: امام یافعی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کا ایک کلمہ بھی استعمال نہیں کیا۔

# امام مؤرخ علامه الوالقد اءعليه الرحمه

نے اپنی کتاب المخضر فی اخبار البشر میں حضرت امام ابوصیفه علید الرحمہ کا جوز جمد کیا ہے۔ اور جو پچھ فر مایا ہے اس کا خلاصہ سے:

ا- الوحنيف عليه الرحمه امام بين-

۲- آپ کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ جب کہ چھوٹے بچے تنے جو جناب ٹابت کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ کو حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عند کی بارگاہ بیس لے گئے تو حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ کیلئے اور آپ کی اولا دکیلئے برکت کی دعافر مائی۔

۳- امام ابوصنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ملے ہیں۔

اورآپ کے شاگردوں کے مطابق آپ نے جارصحابہ رضی اللہ عنہم سے

ملاقات كاشرف حاصل كيا ہے۔

آپ عالم ہیں (لیعن قرآن وسنت کے) \_0

عامل ہیں (لینی کتاب وسنت پر) \_ 4

زاہد ہیں (لیعنی آخرت کی طرف رغبت ہے)

الله تعالى سے درنے والے ہیں۔

خوبصورت چرےوالے \_9

خوبصورت تفتكووالے \_10

حالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز ادا کی۔ \_11

ا پنی قبروالی جگه پرستر هزار بارقر آن مجید تلاوت کیا۔

(تاریخ این الوردی صدا/ ۱۸۸)

نوث: علامه موصوف عليه الرحمه نے بھی جرح كاكوئي لفظ استعال نہيں كيا۔

# امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه

نے اپنی کتاب دیوان الاسلام میں جوحفرت امام ابوطنیفه علیدالرحمه کاتر جمه کیا ہے اور جوالقابات استعال کے ہیں ان کا خلاصہ کھاس طرح ہے،

الهام ابوطنيفة ممان بن عابت

الحمر (حرببت برےعلامہ کو کہتے ہیں)

الوحنيفه عالم ہے۔

عال ہے (لیمن کتاب وسنت پر)

زايدين -4

الله تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔

خوبصورت چرے والے ہیں۔

خوبصورت گفتگو والے ہیں۔ \_9

چالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز اوا کی ہے۔

اور بغدادشریف میں آپ کی قبر مشہور ہے۔

(تاريخ بي القداء صدا/٣١١)

نوا : علامه مؤرخ اساعيل بن الى القداء في حضرت امام الوحنيف رضي الله عنه يرجرح کاایک کلم بھی استعال نہیں کیا، بلکہ تعریف ہی فرمائی ہے۔

## علامهام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي

نے اپنی تاریخ بن الوردی میں جوحضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کیا ہے اور

القابات استعال کیے ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب بیہے:

الامام ابوطيفه تعمان بن ثابت

۲۔ آپ کے والدگرامی جناب ثابت علیدالرحمداسلام پربیدا ہوئے ہیں۔

حضرت علی المرتضٰی شیر خدا رضی الله عنه نے حضرت ثابت اور ان کی اولاد کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔ سے بن آدم کے (اعلیٰ) ذہیں ترین لوگوں میں سے ہیں۔

۵۔ عبادت گزار

٢- الله تعالى ع در نے والے

ے۔ خاوت کرنے والے

٨ بادشاه، امراء كابدية ول تبيل كرتے تھے

ملک این باتھ کی کمائی استعال فرماتے تھے۔

امام شافعی علیدالرحمہ نے فر مایا کہلوگ فقہ میں ابوحنیفہ کھتاج ہیں۔

اا۔ بزید بن ہارون نے کہا میں نے ابوحنیف سے زیادہ پر بیز گار اور زیادہ عقل

والأنبيل ويكصا-

18- حضرت امام الوصنيف عليه الرحمه في حضرت عبدالله بن حارث جزء صحافي رضى الله عندى زيارت كى مهاوران سے ميصديث كى مه، "مس تفقه فى دين الله كفاء الله همه ومرزقه من حيث لا يحتسب"

سوا۔ حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب آپ کا ذکر ہوتا تو آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے تھے۔ (شذرات الذہب صدا/۲۲۹)

امام جليل ابوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعا في عليدالرحمد

متوفی ۵۹۲ جری آپ اپنی تصنیف انساب سمعانی صدم / ۳۵۹ میں لفظ "الخزّاذ" کے تحت فرمایا که اس صنعت دفن کے ساتھ عراق کے ائمد مین وعلماء سلمین کی ایک جماعت مشہور ہے ، ان میں ہے ایک نعمان بن ٹابت کوفی ہیں آپ اپنی ٣- المجتبد

2\_ الإمام الأعظم

٣- الله تعالى عة رئے والے

413 -6

۸۔ عبادت گزار

9\_ تابعی جلیل

ا- سحابرضی الله عنهم کی ایک جماعت ہے شرف ملاقات حاصل ہے۔

اا۔ تابعین کرام میں ہے آپ کے چار ہزارات او ہیں۔

١٢ آپ نے سب سے پہلے فقہ کومدون کیا ہے۔

اا۔ ۱۵۰ جری میں آپ کا وصال ہے۔

نوث: صاحب تاریخ دیوان الاسلام نے حضرت امام صاحب کو کیسے پیارے القابات

ے ملقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔

امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احد بن محد العكري الحسستبلي عليه الرحد

في اين كتاب شدرات الذبب مين جو حضرت امام اعظم الوصيف عليه

الرحمة كاتر جمد كيا جاور جوالقابات ويخ بين ان كاخلاصه بير ب

ا الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

۲ \_ حفرت انس صحابی رضی الله عند کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔

٣- حماد بن الى سليمان عفقه حاصل كى-

(آثارالبلادواخبارالعبادصها/١٠٢)

نوٹ: علامہ موصوف علیہ الرحمہ نے بھی جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا بلکہ تعریف ہی کی ہے۔

# امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله مخد بن عبد الله الخطيب

صاحب مشکوۃ علیہ الرحمہ نے الاکمال فی اساء الرجال میں (جومشکوۃ شریف کے آخر میں رسالہ ہے) حضرت امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خبر کرتے ہوئے پہلے تو آپ کے اساتذہ کرام پھر آپ کے پچھ تلاندہ کا ذکر فرمایا، بعدازاں فرمایا کرحکم بن ہشام نے کہا مجھے شام میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوحنیفہ انہ کان من اعظم الناس امانتہ، کہ امانت داری میں ابوحنیفہ لوگوں میں اعظم ہیں، پھر فرمایا کہ حضرت الناس امانتہ، کہ امانت داری میں ابوحنیفہ لوگوں میں اعظم ہیں، پھر فرمایا کہ حضرت عبدالله بن مبارک علیہ الرحمہ کے پاس آپ کا ذکر ہواتو فرمایا وہ تو الی شخصیت ہیں کہ دنیاان کو پیش کی گئی گرانہوں نے محکرا دیا۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ساتھ البوحنیفہ ایس تحکم استحال کرنا چا ہے تو وہ وفقہ ہیں امام ابوحنیفہ کا تحتار حمہ نے فرمایا کہ جو فقہ ہیں بیمر حاصل کرنا چا ہے تو وہ وفقہ ہیں امام ابوحنیفہ کامختان ہے۔

امام ابوحامد غزالی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ساری رات عبادت کرتے تھے، شریک نخعی نے کہا کہ ابوحنیفہ، دائم الفکراور خاموش طبع شخصیت ہیں پھر آخر میں صاحب مشکوٰ ق کہتے ہیں کہ اگر ہم امام ابوحنیفہ کے مناقب کی شرح کی طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہر عابداور علوم طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہر عابداور علوم وسعت علم اور معانی میں غور وفکر کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ بیریشم کا کاروبار کرتے تھے اور زق حلال کھاتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، ''و شہر ت کاروبار کرتے تھے اور رزق حلال کھاتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، ''و شہر تھا تہ تاہم کار یادہ لمبا تخصی عن الاطنیاب فی ذکرہ ، ''کرآپ اسے مشہور ومعروف (امام) ہیں کرزیادہ لمبا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام سمعانی علیہ الرحمہ نے آپ کو ائمہ دین وعلماء معلمین سے شار کیا ہے اور آپ کے وسعت علم اور گہرائی تک پہنچنے کی گواہی دی ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی ذکر نہ فر مایا۔ الحمد لللہ۔

# علامه مؤرخ امام القزويني عليدالرحمه

نے اپنی کتاب آثار البلاد واخبار العباد میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان القابات کے ساتھ ملقب کیا ہے۔

- 1- 10
- ۲۔ عابد
- س\_ زابد
- ٣۔ الله تعالی ہے ڈرنے والے
- ۵۔ عبدہ قضاء کی طرف بلائے گئے مگرآپ نے اٹکارکردیا
- ٢ حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه في آپكوامام المسلمين كها
  - کنظیر نمیں ہے ۔۔۔ مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے
  - ۸۔ آپ نے شہروں کوآ ٹاروفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے

## امام الوقعيم احمد بن عبد الله اصفهاني

متوفی (۱۳۳۰) جری علیه الرحمه نے بڑی محنت کے ساتھ حضرت امام ابوصنیفه علیه الرحمه كاايك منداني سندے روايت كيا ہے، كھرايك ايك حديث كے كل متابعات اورشوابدذ كرفرمائ بي -آپاس مند كشروع ميس،آپكوام فقيم اق ومفتى عراق لکھتے ہیں چرفر مایا آپ نے علم فقداور علم شریعت کی تعلیم لی اور اصول احکام کاعلم حاصل کیا، آپ باریک بین ،غور وفکر کرنے والے ہیں ۔ آپ کوعہدہ قضا پیش کیا گیا بلكة بيراس كولين كيلي يحتى بهى كى عُراب في الكارفر ماياء آب رسول الله فَالْيَافِيمُ كَى اال بیت مقدس کی محبت اوران کی خدمت ونصرت کی طرف داعی تھے۔امام ابوقعم نے فر مایا که ابوحنیفه مسائل میں غور وفکر کرنے والے تھے، ابن عون نے کہا کہ مجھے سے بات پیچی ہے کہ کوفہ میں ایک شخصیت ہے جومشکل سوالوں کا جواب دیتے ہیں وہ ابو حنیفہ ہیں۔امام مالک نے فرمایا کہ ابو حذیفہ اگر اس ستون کوسونے کا کہددیں تو ضروراس پر ولائل قائم كروي كے، امام ابن مبارك نے فر مايا اگر كسى كورائے كے ساتھ كہنے كاحق ہے تو پھر ابو حنیفہ زیادہ حق دار ہیں۔

ابو یکی حمانی نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے بہتر آدمی نہیں ویکھا، سفیان بن عیدنے فرمایا کہ میری آئکھ نے ابوطنیفہ کی مثل نہیں دیکھا، ابوالجو پر یہ کہتے ہیں کہ میں چھا ماہ تک امام ابوطنیفہ کے ساتھ رہا میں نے کسی رات ان کوسویا ہوانہیں دیکھا۔امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابوطنیفہ کے حتاج ہیں، ابن مُبَازَبُ نے فرمایا کہ میں نے ابوطنیفہ سے سنا فرماتے تھے کہ جب حضور تکافی کی حدیث آجائے تو ہم ہر

شریعت میں امام ہیں پھرفر ماتے ہیں کہ اگر چہم نے مشکلوۃ میں آپ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن آپ کے بلند شان اور کشرت علم سے برکت حاصل کرنے کیلئے ہم نے آپ کا ذکر کر دیا ہے۔ '' الا کمال فی اساء الرجال مع المشکلوۃ ۔۔۔۔۔

#### علامها بويعلى بيضاوي

نے جامع المقدمات العلمية لمہم المصنفات والكتب الشرعيد ميں حفزت امام ايوحنيفه عليه الرحمہ کوان القابات كے ساتھ ملقب كيا ہے

ا امامنا

٣- عامناالمقدم

٣- مقدمناالاقم

٣- الجليل قدره

٥\_ المشرق في افق الفصائل بدره

٢\_ الملؤ يعلوم الشريع صدره

2- جرالعلوم الراخ

٨\_ الحائزلانواع الفاخر

9- المجتهدالسفي

١٠ - الأمام الوحنيف

اا أمامناالاعظم المشاراليه وغيره

(جامع المقدمات العلمية صدام)

چیز پر مقدم رکھتے تھے اور جب حضور علیہ السلام کے اصحاب مبارکہ کا قول وعمل آئے تو ہم ان میں سے چین لیتے ہیں۔ امام اعمش نے (امام) ابوطنیفہ کو کہا کہ تم طبیب ہواور ہم (محدثین) پنساری ہیں۔ امام یجی بن معین نے کہا کہ ابوطنیفہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وجھوٹ کہیں ملخصاً مندالا مام الی حذیفہ صہے ا۔ ۲۳۳) مطبوعہ الریاض۔

امام ابونعیم اصفهانی علیه الرحمه نے کیماعظیم الثان خراج عقیدت بیش کیا ہے اور آپ کی امامت فی الدین کامسلمہ ہونا بیان کیا ہے، لیکن جرح کا ایک لفظ بھی اس ترجمہ میں بیان نہیں کیا۔

نوٹ: امام ابوقیم علیہ الرحمہ نے بیرسب اقوال اپنی سند سے بیان کیے ہیں ، یہاں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسناد کوحذف کیا گیااور نیز عربی عبارت کے فقط ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔

## علامهام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى

نے اپنی کتاب النجوم الزاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ میں صد• ۱۵ کے تحت حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوتر جمہ کیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

كهاك ١٥٠ ه من الامام الاعظم الوحنيف في وصال كيا-

- ا فقيدكوني صاحب المذهب
- ۲۔ کئی بارجفرت انس محالی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔
  - س\_ حضرت حاد عليه الرحمد عفقه حاصل كى ب-
  - س حتی ک<sup>علم</sup> فقداور (اچھی)رائے میں کمال حاصل کیا۔

۵۔ کٹی علوم میں بلامدافعت اپنے زمانے کے سردار بن گئے۔

٧\_ عبدالله بن مبارك نے كہا كما بوحنيف سب لوگوں سے بروے فقيد ہيں -

امام شافعی علیدالرحمد نے کہا کہ لوگ فقد میں ابوطنیفہ کے تاج ہیں۔

۸۔ بزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ جیسا نعقل مندد یکھانہ پر ہیزگار

و\_ اسد بن عمرونے کہا کہ ابو حنیفہ نے جالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی

نماز پڑھی ہے۔

۱۰ تپ نے ایک رکعت میں کمل قرآن مجید پڑھا۔

ا۔ آپ جس جگہ دفن ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بارقرآن شریف

اا۔ حمیدی نے کہا کہ میں نے ابن عیبینہ سے سنا کہ میراخیال تھا کہ تمزہ کی قراًت اور ابوصنیفہ کی فقہ کوفہ سے با ہر نہیں نکلے گی مگر دونوں چیزیں آفاق میں یعنی (زمانے میں)مشہور ہو گئیں۔

ا۔ جربرنے کہا کہ مجھے مغیرہ نے کہا کہ ابوصنیفہ کے پاس اور فقہ حاصل کر کیونکہ اگر ابوصنیفہ کو ابراجیم (نخعی) بھی پالیتے تو ضر ور ابوصنیفہ کے پاس بیٹھتے۔

۱۳۔ علی بن عاصم نے کہا کہ اگر نصف لوگوں کی عقل کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عقل کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عقل کھربھی رائج ہوگی۔

۵۱۔ مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابوصنیفہ کے منا قب کثیر ہیں اور آپ کاعلم ایک باغ تو اگر میں آپ کے علم اور منا قب کے متعلق طویل گفتگو کروں تو کئی خیم جلدیں تیار ہوجائیں گی۔ (النجوم الزاہراہ صدا/۱۳۲) علامہ موصوف نے بھی حضرت امام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی صرف تعریف بی بیان کی مدور میں اللہ عنہ کی میان کی ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا۔

## علامه مؤرخ اثقى الغزى

نے اپنی کتاب " طبقات السنید فی تراجم الحفیہ" میں حضرت امام اعظم ابوصنیفدرضی الله عنه کا جوز جمد کیا ہے اس کا خلاصہ بیہے:

هـوامـام الانهة و سراج الامة و بحر العلوم والفضائل و منبع الكمالات والـفـواضـل ، عـالـم العراق و تقيه الدنيا على الاطلاق من اعجز بعدة عن لحاقه و فات من عاصرة في سياقه ومن لا تنظر العيون مثله ولا ينال مجتهد كماله و فضله ابوحنيفة النعمان بن ثابت ــــ

عن اسحاق بن بهلول ، سمعت بن عيينه يقول ما مقلت عينيي مثل ابي حنيفه و عن ابراهيم بن عبدالله الخلال قال سمعت ابن المبارك يقول كان ابوحنيفه آية فقال له قائل في الشريا ابا عبدالرحمن اوفي الغير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشرآية في الخير ثم تلا هذه الآية ( وجعلنا ابن مريم و امه آية)

علامه احمد الاونروى نے اپنى كتاب " طبقات المفسرين ميں حضرت امام ابوحنيف عليه الرحمه كومفسرين ميں شاركيا ہے اور آپ كاخوبصورت ترجمه كيا ہے اس كاخلاصہ چيش خدمت ہے۔

- ا ـ نعمان بن ثابت كوفى امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه
- ۲۔ جری میں پیدا ہوئے ، حضرت عطاد بن ابی رباح اور اس طبقہ کے لوگوں سے روایت کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف طاصل کیا ہے۔
  - ۳۔ حادین ابی سلیمان سے فقہ حاصل کی ہے۔
    - او کیادیس سے ہیں۔
  - ۵۔ فقد،عبادت گزاری، تقویٰ ، سخاوت جیسی صفات سے متصف ہیں۔
    - ٧\_ امراء كانذران قبول نبين فرمات تھے۔
    - ٤- بلك جوفرج كرتے تصابي ہاتھ كى كمائى سے كرتے تھے۔
  - ٨ امام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابو حذیفہ کے تھاج ہیں۔
    - 9۔ آپنے چار صحابہ رضی الله عنجم کو پایا ہے۔

المحفزت انس رضى الله عنه

٢\_حضرت عبدالله بن او في رضي الله عنه

۳\_حفزت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه 🤏

هم يحضرت الوطفيل عامرين واثله رضى الله عنه

(طبقات المفسرين، لا دروي صدا/ ١٩)

#### ندكوره عبارت كاخلاصه يب

- ا۔ اماموں کے امام یں۔
  - ۳۔ امت کی روشی ہیں۔
- س\_ فضائل اورعلوم كاسمندر بي -
- س فضيلتون اور كمالات كينبع بين-
  - ۵۔ عراق کے عالم
  - ٧\_ على الاطلاق دنيا ك فقيه بين -
- ے۔ آنکھوں نے آپ کی مثل ندو یکھا
- ٨ كوئى مجتهدآب ككال اورفضيات كونه بإسكا-
- فق بن اليوب نے كہا كہ اللہ تعالى كى طرف سے حضرت محمد رسول اللہ متافق اللہ عنہ كو ملا اور حضور مثل اللہ عنہ كو ملا اور حضور مثل اللہ عنہ كو ملا اور حضور مثل اللہ عنہ كى طرف سے تا بعين كرام كو ملا پھر علم امام ابو حنيف رضى اللہ عنہ كو ملا -اب جا ہے كو كى خوش ہويا ناراض -
- ا۔ اسحاق بن بہلول نے کہا کہ میں نے ابن عیبنہ سے سنافر ماتے تھے کہ میری آئی۔ استحصول نے ابوطنیفہ کی مثل نہ دیکھا۔
- اا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام ابوحنیفہ کوخیر کی آیت (لیمی نشانی) قرار دیا ہے۔
- ۱۱۔ نیز حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابوصنیفہ اور سفیان کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسر لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔

وعنه (بعنى) عن ابن المبارك ) انه قال لو لا ان الله اعاني بابي حنيفة و سفيان لكنت كسائر الناس - وعن ابي يحيى الحماني انه كان يقول مارايت مرجلا قط خيرا من ابي حنيفة و كان ابوبكر الواعظ يقول ابوحنيفه افضل اهل زمانه -

وحدث الشافعى محمد بن ادريس قال قيل لما لك بن انس ، هل مايت اباحنيفة قال نعم ، مرأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامرية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته ـ

وعن مروح بن عبادة انه قال كنت عند ابن جريج سنة خمسين واتاه موت ابى حنيفه فاسترجع و توجع و قال اى علم ذهب \_

و عسن مسعر بن كدام انه قال ما أحسد احدا بالكوفة الا مرجلين ، ابا حنيفة في ققمه والحسن بن صالح في زهدة ،

و عسن عبدالله بن ابى جعفر الرازى قأل سمعت ابى يقول مأم أيت احد اققه مسن ابى حنيفة و مأم أيت احدا اققه من ابى حنيفة وما مرأيت اوم ع من ابى حنيفه ـ

وقال ابويوسف ، مأمرأيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفه ـ

(طبقات السديد صد٢٨)

## امام شيخ كمال الدين دميري عليه الرحمه

اپی کتاب حیوۃ الحیو ان الکبری صدا/ ۱۳۸ پر فرماتے ہیں: آپ کا نام نعمان بن ثابت
بن زوطی بن ماہ ہے، آپ عالم اور عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر) امام شافعی علیہ
الرحمہ نے فرمایا کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا گیا کیا آپ نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو
دیکھا ہے تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے وہ ایسے مرد ہیں
کہا گرتیرے ساتھ اس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے ہیں گفتگو کریں تو ضرور
ثابت کردیں کہ بیسونے کا ہی ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ
ہیں (لیعنی دین کی مجھ عاصل کرنے ہیں) امام ابو حذیفہ کے تابع ہیں۔

امام دمیری علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ قیاس (صحیح) ہیں بھی امام ہیں، چالیس سال عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز اداکی ہے، ہررات ایک رکعت میں کمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جس جگہ آپ مدفون ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بارقرآنِ مجید تلاوت کیا تھا۔ (ملخصاً حیوۃ الحیوان الکبری صدا/ ۱۳۸) امام دمیری علیہ الرحمہ نے جوفر مایا اس کا خلاصہ ہے:

- ا۔ آپ عالم اور عامل جیں۔
- ۲ آپ تیاس (صحیح) میں بھی امام ہیں۔
- س\_ امام شافعی علیه الرحمه نے آپ کی تعریف کی ہے۔
- س عاليس سال عشاء كوضو في فجر كى نمازادا كى ب-
- ٥ حضرت امام ما لك عليه الرحمة في آپ كي تعريف كى --

- ١٣- ابويكي حماني نے كہاميں نے ابو حنيف سے بہتر آ دى نبيس ديكھا۔
- ۱۲- ابوبکر داعظ نے کہا کہ ابوصنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔
- 10۔ امام شافعی محمد بن ادر لیس نے فرمایا کہ امام مالک کو کہا گیا کہ کیا آپ نے ابوحنیفہ کود یکھا ہے اپ نے ابوحنیفہ کودیکھا ہے ابوحنیفہ کودیکھا ہے۔ کہیں تو ضروراس پر دلائل قائم کردیں گے۔
- ۱۷۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ ابن جرتج کو جب امام اعظم ابوصیفہ کے وصال کے خرمی تو ابن جرتج نے کہا کہ علم چلا گیا ہے۔
- ے استر بن کدام نے کہا کہ کوفہ میں دو آ دمیوں سے حسد کیا گیا ہے ، امام ابوحنیفہ سے فقہ میں اور حسن بن صالح سے زہد میں۔
- ۱۸۔ عبداللہ بن الی جعفر رازی نے کہا کہ میں نے اپ باپ سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ کوئی پر ہیز گار نہیں دیکھا۔
- 19۔ امام قاضی ابو یوسف نے کہا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جانے کے بارے میں ابو حذیفہ سے بہتر کوئی نہ دیکھا۔

## خطیب بغدادی علیه الرحمه کی نظر میں نعمان بن ثابت ابو حنیفه تیمی

آپتابعی ہیں

آپ نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کی زیارت کی ہے ( یعنی آپ تا یعی ہیں ) (خطیب بغدادی صد۳۲/۱۳۳)

آپ کے والدگرای

آپ كوالد جناب ابت عليه الرحمه اسلام پر پيدا ہوئے۔

(خطيب بغدادي صهرا/٣٢٥)

جناب ثابت بحین میں «مزت علی شیر خدارضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ رضی الله عنه نے جناب ثابت اور ااپ کی اولا دکیلئے برکت کی دعافر مائی۔ (خطیب بغدادی صد۳۲/۱۳)

قاضى كے عبدہ كى پيش كش

حضرت امام کوعہد ہ قضا لینی قاضی کا عہدہ چیش کیا گیا آپ نے صاف انکار کر دیا ، قبول نہ کرنے کی وجہ سے روز اندوس کوڑے مارے جاتے تھے۔ (خطیب بغدادی صر ۲۲۷/۱۳۳) ۱۰ ہررات ایک قرآن مجید کھمل تلاوت کرتے تھے۔
اورامام شیخ کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا جبکہ خطیب کی تاریخ بھی آپ کے سامنے تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ دیگر ایک کی طرح آپ نے بھی اس جرح کو عملاً رو کر دیا ہے اور این آپ میک کرائمہ کی طرح آپ نے بھی اس جرح کو عملاً رو کر دیا ہے اور این آپ آئمہ کرام میں شامل ہیں جو حضرت امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کی مدح کرتے والوں میں شامل ہیں۔ (الحمد للدرب العالمين)

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۳ میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوباب کھے ہیں۔ ایک باب میں انکہ کرام کی زبان سے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے آپ کی تعریف بیش کرتا سے آپ کی تعریف پر مشتمل باب تلخیص کر کے تو قار کین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، اور گزشتہ اور اق میں تاریخ بغداد کے حوالے سے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ برکئے گئے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔

#### اسحاق بن بهلول:

اسحاق بن بہلول نے کہامیں نے سفیان بن عیبنہ علیہ الرحمہ سے سنا وہ فرماتے تھے، میری آنکھوں نے ابوحنیفہ کی مثل نددیکھا۔

#### ابراهيم بن عبدالله

#### الووب محرين مزاتم

ابودہب محمد بن مزاحم نے کہا کہ میں نے ابن مبارک سے سناوہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ابوصنیفہ اور سفیان علیما الرحمہ کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسرے عام لوگوں جیسائی ہوتا۔

#### على بن سالم العامري

على بن سالم العامرى نے كہا ميں نے ابو يجيٰ الحمانی عليه الرحمہ سے سناوہ كہتے تھے ميں نے جمعی بھی كوئى آ دمی ابوحنیفہ عليہ الرحمہ سے بہتر نہيں ديکھا۔

#### منجاب

منجاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو یکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے ابوطنیفہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ (خطیب بغدادی صد۱۳/۳۳۷)

#### امام احمد بن صبل

حضرت امام احمد بن طنبل علیه الرحمہ کے سامنے جب آپ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے اور امام ابوصٰیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔ (خطیب بغدادی صر۱۳س/۳۲۷)

#### ولادت

۰ ۸ بجری میں آپ کی ولا دت ہو کی اور • ۱۵ بجری میں وصال ہوا۔ .

#### امام الوصيم

امام ابوقعیم نے کہا ابوحنیفہ خوبصورت چیرے والے ،خوبصورت لباس والے ، پاکیزہ خوشبووالے ، ابولائی خوشبووالے ، ابھا کیوں کے ساتھ (اسلامی اخوت کے مطابق) اچھاسلوک کرنے والے تھے۔ (خطیب بغدادی صہ ۱۳۳۳) آپ آپ نے اسپادی میں سال تک آپ نے اسپادی میں سال تک خدمت کی ہے ،دوسری روایت کے مطابق آپ نے اٹھارہ سال تک اسپادی ہے استادی میں مان علیہ الرحمہ کی وی سال تک حضرت جماد بن الجی سنادی ہے ،دوسری روایت کے مطابق آپ نے اٹھارہ سال تک ایپ استادی میں محترم حضرت جماد بن الجی سادی سے استادی میں سال تک ایپ استادی میں معرب اختیار کی ہے۔

(خطيب بغدادي صهرا/٣٣٣)

#### خلف بن الوب

عَلْف بن الوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم جناب محدرسول اللہ تَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ آپ تَا اللّٰهِ اللّٰهِ سِهِ آپ کے مبارک اصحاب کو ملا ان سے تابعین کرام کو ملا ان سے امام ابوصنیفہ کو ملاء اب جا ہے کوئی راضی ہویا نا راض ہو۔

#### عبدالله بن ابوجعفررازي عليه الرحمه

عبدالله بن ابوجعفررازی عاید از حمد نے کہا میں نے اپنے والدے سناوہ کہتے تھے، میں نے ابوحنیفدے بڑا کو بیس کے ان سے بڑا پر ہیز گارنہیں ویکھا۔ نے ابوحنیفدے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑا پر ہیز گارنہیں ویکھا۔ (خطیب بغدادی صریما/۳۳۹)

#### فضيل بنعياض عليدالرحمه

فرماتے تھے کہ ابوصنیفہ فقہ میں اور تقوی میں مشہور ومعروف ہیں، وسیع مال والے، جو
جسی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس پرمہر بانی کرتے ، دن رات تخل کے ساتھ علم کی تعلیم
دینے والے ، خوبصورت رات والے (لیعنی رات عبادت اللی میں گزار نے والے
تھے) بہت زیادہ خاموثی کرنے والے گر جب کوئی حلال وحرام وغیرہ کا مسئلہ پوچھٹا تو
اس کو جواب ارشاد فرمائے ، سلطان کے مال سے بھا گئے والے جب کی مسئلہ میں
حدیث بھی ما جاتی تو اس کی اتباع کرتے تھے ، نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
اجھین سے نہیں تو تا بعین کرام سے مسئلہ بیان کرتے اگر حدیث بھی مسحی مسحابہ ، تا بعین
سے نہاتا تو پھر قیاس کرتے اور بہت اچھا قیاس کرتے تھے۔

(خطيب بغدادي صرا/٣٨٠)

#### قاضى ابو بوسف عليدالرحمه

فرماتے تھے کہ میں نے حدیث کی تفسیر، ابو حذیفہ سے زیادہ جانے والا کوئی نددیکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ جھے سے زیادہ حدیث صحیح کو پہچانے والے ہیں نیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کیلئے دعاء رحمت بعد میں کرتا ہوں پہلے اپنے استاذ مکرم امام

#### امام ما لك عليدالرحمه

حضرت امام ما لک علید الرحمہ نے فر ما یا اگر ابوحتیف اس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے تو ضرور سونے کا ثابت کردیں گے۔

#### ابن جريج عليدالرحمه

ابن جری علیدالرحمہ کے پاس جب امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر پینجی تو آپ نے کہاعلم رخصت ہوگیا۔ (خطیب بغدادی صریہ / ۳۳۸) اوازعی علیہ الرحمہ

اوزاعی علیدالرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیدالرحمہ کوامام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں فرمایا: بدیڑے اعلیٰ مشاکع میں سے ہیں، جاؤاوران سے علم حاصل کرو۔

#### معرين كدام عليدالرحمد

معتر بن كدام عليه الرحمه في فرمايا كدكوفه مين دوآ دميون سے حد كيا كيا ہے ايك الوحنيفه سے اور دوسر فرمايا كيا ہے، امام الوحنيفه سے اور دوسر فرمن بن صالح سے ان كي زيد ميں۔ (خطيب بغدادي صرام المسلم) محدث اسرائيل

نے کہا ابو حنیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں ، آپ ہرالی حدیث کے یادر کھنے والے ہیں جس میں بھی فقد کاعلم ہو۔ حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا ابو حقیقہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی شل نہیں و کی حالے نہیں ان کی شل نہیں و کی حالے نیز فرمایا کہ جب امام ابو حقیقہ اور امام سفیان کسی فقوی پر اتفاق کر لیں تو مس کی جرائت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی؟ نیز فرمایا کہ جس چیز پر ابو حقیقہ اور سفیان دونوں جمع ہوجا کیں وہ چیز ہوی توی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ آگر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہوجا کیں وہ چیز ہوی توی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ آگر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہیں۔

(خطیب بغدادی صریح الاس سے اور وہ ابو حقیقہ ہیں۔

امام ابوقعيم عليدالرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں براغور وفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدبن داؤد

الخیر بی نے کہا کہ اہل اسلام پر بیہ بات لازم ہے کہا پنی نمازوں میں امام ابوصنیفہ کیلئے دعاءرحت کیا کریں کیونکہ آپ نے سنن اور فقہ کو محفوظ کیا ہے۔

محدث ابوعبدالرحن مقرى

جب امام ابو حنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ جمیں حدیث سائی شہنشاہ نے ( بعنی امام ابو حنیفہ نے )

محدث شداوبن حكيم عليهالرحمه

نے کہا کہ میں نے امام الوحلیفہ سے براعالم نہیں ویکھا۔

محدث مكى بن ابراجيم عليه الرحمه

تے جب امام ابوصنیف کا ذکر کیا تو فرمایا ابوصنیف اپنے زمانے میں سب سے بوے عالم ہیں۔

ابوطنیفه علیه الرحمه کیلئے وعاکرتا ہوں۔ (خطیب بغدادی صدیما/۳۳۰) جناب مهاد بن زیدعلیه الرحمه

نے کہا میں نے جج شریف کا ارادہ کیا تو جناب محدث ایوب (سختیانی) علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہواتو محدث ایوب نے فر مایا کہ جھے سے بات پنجی ہے کہ اس سال اہل کوفہ کا فقید نیک آدی (امام) ابو حنیفہ بھی جج کررہے ہیں جب تیری ان سے ملاقات ہوتو ان کومیر اسلام کہددینا۔

کومیر اسلام کہددینا۔

(خطیب بغدادی صہ ۱۳ / ۱۳۳۱)

محدث يزيدبن بارون عليه الرحمه

ے کسی نے پوچھاا سے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بردا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بردے فقیہ ہیں۔

نیز جب آپ سے امام ابو صنیف اور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر تو فقہ سکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تھنے ابو صنیفہ کی کتابوں کو دیکھنا جا ہے میں نے کوئی فقید ایسانہیں دیکھا جو آپ کی کتابوں کو تا پہند جانتا ہو۔

(خطيب بغدادي صهرا/٢٥٢)

محدث الوعاصم نبيل:

ے جب ہوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوطنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللدبن مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا کہ جس چیز پر ابوصنیفہ اور سفیان دونوں جمع ہو جا کیں دہ چیز بردی قوی ہوتی

حفزت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس ، رائے کے ساتھ کہنالائق ہے تو وہ ابو حنیفہ ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

امام ابونعيم عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابوحذیفہ مسائل میں براغورفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدين داؤد

الخیری نے کہا کہ اہل اسلام پریہ بات لازم ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوصنیفہ کیلئے دعاءرحت کیا کریں کیونکہ آپ نے سنن اور فقہ کومحفوظ کیا ہے۔

(خطيب بغدادي صه 344/13)

محدث ابوعبد الرحن مقرى

جب امام ابوصنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ جمیں حدیث سنائی شہنشاہ نے (لیتنی امام ابوصنیفہ نے)

محدث شدادبن حكيم عليهالرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابو حذیقہ سے برداعالم نہیں دیکھا۔

محدث نضربن شميل عليه الرحمه

نے کہا کہ لوگ فقدے موئے ہوئے تھے حتی کہ امام ابوطنیف نے انہیں بیدار کردیا۔

محدث يزيدبن بارون عليه الرحمه

ے کسی نے پوچھاء اے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیہہ ہیں۔

محدث ابوعاصم نبيل

ے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوصنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوصنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔

محدث يزيدبن بإرون عليدالرحمه

ے امام ابوصنیفداور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کداگر تو فقہ سکھنے
کا ارادہ کرتا ہے تو چھر مختے ابوصنیفہ کی کتابوں کود کھنا جا ہے میں نے کوئی فقیدایا نہیں
دیکھا جو آپ کی کتابوں کو ناپند ہو تا ہو۔ (خطیب بغدادی صد 342/13)
حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ

نے فرمایا۔۔۔ابوحنیفدسب سے بڑے نقید ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقد میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ مثل نہیں دیکھا۔

حفرت عبداللدين مبارك عليدالرحمد

نے فرمایا کہ جب امام ابوحنیفداور امام سفیان کسی فتوی پر اتفاق کرلیں تو کس کی جرائت ہے اس کامقابلہ کرنے کی۔ امام يحييٰ بن معين عليه الرحمه

نے کہامیرے نزدیک قراُۃ تو (قاری) حزہ کی ہے اور فقد ابوضیفہ کی ہے، اس پر میں نے لوگوں کو پایا ہے۔

ابراہیم بن عکرمہ

نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے زیادہ بڑا پر ہیر گاراور بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صد 347/13)

جناب يحي القطان عليه الرحمه

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تتم ہم ابوصنیفہ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے ہم نے سااور اللہ تعالیٰ کو تتم ہے ابوصنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پہچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو تتم جب بھی میں نے ابوصنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پہچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہیں۔

(خطیب بغدادی صد 352/13)

جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه

نے فرمایا کدابوصنیفه پرالله تعالی رحمت کرے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔

محدث يحيى بن الوب

نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رات کوسوتے نہیں تھے (بلکہ عبادت میں رات گزارتے تھے) حفص بن عبدالرحمٰن

نے کہا کہ ابوحنیفہ رات کو قرآن کے ساتھ زندہ کرنے والے تھے ایک ہی رکعت میں تمیں سال تک آپ کا میں معمول رہا۔ محدث مكى بن ابراہيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوصیفہ کا ذکر کیا تو فر مایاء ابوصیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم میں ۔

محدث نضربن شميل عليدالرحمه

نے کہ کدلوگ فقہ سے سوئے ہوئے تھے تی کدامام ابوصنیفہ نے انہیں بیدار کردیا۔

جناب يجييٰ (بن سعيد قطان)

نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی متم ہم جھوٹ نہیں کہتے گئی مرتبہ ہم نے ابو حقیقہ کی رائے کو اپنایا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حقیقہ کی رائے سے اچھی رائے کی کی نہیں نی اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

(خطیب بغدادی صد 345/13) جناب یکی بن معین علیہ الرحمہ

نے قرمایا کہ جناب بیمیٰ بن سعیدفتویٰ میں اہل کوفہ کی موافقت کرتے تھے ، اور اقوال میں سے صرف امام ابوطنیفہ کے قول کو اختیار کرتے تھے۔

حضرت امام شافعي عليه الرحمه

نے فرمایا لوگ فقہ میں امام ابو صنیفہ کے بحقاج ہیں ، نیز فرمایا میں نے ابو صنیفہ سے بڑا فقیہ کو کی نہیں ویکھا۔ اور فرمایا جو کو کی فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ ابو صنیفہ کا محتاج ہے۔ اور فرمایا جو فقہ کی پہچان حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ اور ہے۔ اور فرمایا جو فقہ کی کہ کا کہ اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تاج ہیں۔ آپ کے شاگر دوں کو لا زم پکڑ لے اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تاج ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

#### : 20.27 215

نے کہا ابوطنیف بہترین اوگوں میں ہاور اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں جناب حضرت عبد اللہ بن مبارک علید الرحمہ

نے فرایا کہ جب ش کوفہ میں آیا تو میں نے لوگوں سے اپوچھا سب سے زیادہ پر ہیزگارکون ہے تو لوگوں نے کہا، امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ

محدث مطرت كى بن ابزاجيم عليدالرحمه

نے قرمایا میں نے اہل کوف کی صحبت اختیار کی لیکن میں نے امام ابوصنیف سے بڑا کوئی پر میبز گارنہیں دیکھا۔

جناب محدث حفزت وكيع عليه الرحمه

الله تعالی قتم ابوصنیفه عظیم الامانت ہیں ، اور آپ کے دل میں الله تعالی کی بہت زیادہ عظمت وادب واحترام ہاور آپ ہرشی پرالله تعالی کی رضا کومقدم کرتے تھے۔الله تعالی نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ہوا اور دیگر ابرار یعنی پاک لوگوں سے تعالی نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ہوا ، امام ابوصنیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
راضی ہوا ، امام ابوصنیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
(خطیب بغیرادی صدیدادی صدید سے سے بھی اور سے سے بیں۔

جناب حضرت عبدالله بن مبارک علیدالرحمد نیز فرمایا میں نے ابوصنیفہ سے بواہر ہیز گارنہیں دیکھا۔

#### محدث زافرين مليمان

نے کہا کہ ابوصنیفہ رات کوزندہ کرنے والے تھے قرآن کے ساتھ ایک ہی رکعت میں محدث اسد بن عمر

نے کہا کہ ام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے حیالیس سمال فیمر کی نمازعتاء کے وضو کے ساتھ اوا
کی ، آپ ایک بنی رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے اور خوف الجی کی وجہ
سے اتناروتے حتی کہ آپ کی آوازی جاتی اور پڑوی بھی آپ پرترس کرتے تھے۔
(خطیب بغدادی صد 354/13)

#### جناب منصورين بإشم

کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے قادسیہ میں ، کوفہ سے ایک آدی آیاس نے امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا ، تیری خرابی ہو کیا ایسے آدمی پر اعتراض کرتے ہوجس نے بینتالیس سال

پانچوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ اداکیس اور جورات کو دور کھت میں تکمل قرآن مجید تلاوت کرتا تھا اور میرے پاس جوفقہ ہے وہ میں نے ابوحنیفہ ہے ہی حاصل کی ہے دناں محرب شامسع کا درکد اصفال الرج

جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ محدث سیجی بن نفر

1 1 (1) 1 2 2 2 2 2 1 C

نے کہا ابوطنیفہ دعضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔

محدث يزيد بن مارون:

نے کہا میں نے لوگوں کو پایا ہے کوئی شخص میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مندزیادہ افضل اور زیادہ پر ہیز گارنہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صد۳۱۳/۱۳)

حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا کہ میں نے حسن بن عمار کو دیکھا امام ابو صنیفہ کی (سواری) کی رکاب پکڑے
ہوئے تھے اور کہدر ہے تھے کہ ہم نے فقہ میں کلام کرنے والا آپ سے زیادہ بلیغ نہیں
دیکھا اور آپ سے زیادہ حاضر جواب نہیں دیکھا ، آپ کے وقت جو کلام کرنے والے
ہیں آپ بلامدافع ان کے سردار ہیں اور جو سیاعتراض کرتے ہیں اصل میں وہ آپ
سے حمد کی وجہ ہے ۔ محدث ابن واؤد کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو صنیفہ کے بارے
میں یا جاہل ہیں یا حاسد ہیں ۔ ( یعنی جو آپ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کی سے
صاحت ہے)

(خطیب بغدادی صرح ۱/۲۳۷)

محدث ابووب العابد

نے کہا جوموزوں پڑسے جائز نہ سمجھے یا امام ابوصنیفہ پرطعن کرے تو وہ مخص ناقص العقل ہے۔

محدث يجي بن ضريس:

نے کہا کہ میں سفیان کے پاس حاضر ہوا آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ابوحنیفہ پر اعتراض کیوں ہے کہا اُسے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے سب سے پہلے میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کولیتا ہوں اگر قر آن مجید سے نہ طے ا بوعبدالرحمٰن مسعودي

کہتے ہیں میں نے ابوصیفی بزیادہ اچھی امانت والانہیں دیکھا۔

(خطیب بغدادی صه۱۳/۹۵)

محدث قيس بن ربيع

نے کہا ابو حذیفہ پر ہیز گار شخصیت تھے اور فقیہ تھے آپ سے حسد کیا گیا ہے۔

حجربن عبدالجبار

کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجلس الوصنیفہ سے زیادہ مکرم مجلس تہیں دیکھی۔

(خطيب بغدادي صرا/٣١٠)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نیز حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ سے کہا اے الوعبداللہ! الوحنیفہ فیبت سے کہا اے الوعبداللہ! الوحنیفہ فیبت سے کتنے دورر ہتے ہیں، میں نے کہی نہیں سنا کہ الوحنیفہ بہت کہی البحی البحی البحی البحی فیبت کی ہو، تو جناب سفیان نے کہاوہ یعنی الوحنیفہ بہت عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پردوسروں کومسلط کریں گے۔

محدث على بن عاصم

نے کہاا گرابو حنیفہ کی عقل کا نصف اہل زمین سے وزن کیا جائے تو ابو حنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگ۔ (خطیب بغدادی صه ۳۱۳/۱۳۳)

محدث خارجه بن مصعب:

نے کہاجوموزوں پرسے جائز نہ مجھے یاامام ابوصلیفہ پراعتراض کرے تو وہ ناقص اعقل ہے۔

امام محدث فقيد مؤرخ عبدالقاورين الي الوقا القرشى كى كتاب

الجواهر المضية في طبقات العنفية

المام اعظم الوصف عليدالرحم كالرجم

المام عبدالقادر قرقی علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه کے بارے میں درج کرتے ہیں" الامام الاعظم ابوحنیفہ العمان بن ثابت ۔۔ پھر قرماتے ہیں کہ آپ نے جن صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے ساہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے ساہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے ساہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے ساہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے ساہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے ساہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے اسابہ بیار

حضرت عبدالله بن انيس حضرت عبدالله بن جزءالربيدى حضرت انس بن ما لک حضرت جابر بن عبدالله حضرت معقل بن بيار حضرت واثله بن اسقع

حضرت عا كشهبنت عجز د (رضى الشعنهم الجعين)

پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا وکر کیا ، پھر بیان کیا کہ آپ نے تا بعین کرام میں سے کثیر حضرات سے ساخ کیا ہے اور پھر بیان کیا کہ آپ سے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے، یہاں تک کہ چار ہزار آ دمیوں نے آپ سے روایت کی

تر رسول الشرائی کی سنت سے لیتا ہوں ، تو اگر کتاب الشداور رسول الشرائی کی سنت سے در طرق آپ کے اسحاب رضوان الشرطیم اجھین ہے کی کا قول لے لیتا ہوں تو جب و حالمہ (تا بھین پر پہنچا ہے) جیسے امام علی امام ابرا جیم امام این سیرین ، امام حسن ، امام عطاء امام سعید بن صیتب رضوان الشرطیم اجھین تو جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ای طرح میں نے بھی اجتہاد کیا ہے ۔ حضرت سفیان نے سے شنے کے بعد اجتہاد کیا ای طرح میں نے بھی اجتہاد کیا ہے ۔ حضرت سفیان نے سے شنے کے بعد طویل خاموثی اختیار کی اور کہا ہے ایسے کلمات ہیں جو اس کی دائے ہیں جملس میں کوئی شخص ایسانہ تناجس نے اس واقعہ کونہ کھیا ہو۔ (خطیب بغدادی صریح اللہ میں کوئی احتماد کی اور کہا ہے ایسے کلمات ہیں جو اس کی دائے ہیں جملس میں کوئی شخص ایسانہ تناجس نے اس واقعہ کونہ کھیا ہو۔ (خطیب بغدادی صریح اللہ میں اسے کی میں ایسانہ تناجس نے اس واقعہ کونہ کھیا ہو۔ (خطیب بغدادی صریح اللہ میں کوئی

ہاں وہ سچے ہیں ،اورامام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے۔

قاضى ابويوسف عليه الرحمه نے كہا كه امام ابوطنيفه بررات قرآن مجيد ختم فرماتے تھے امام ابن عبدالبرعليه الرحمه كے حوالے سے بيان كيا كه امام ابن المديني نے کہا کہ ابوحنیفہ ثقہ ہیں ، ان کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے ، ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کرجنہوں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کی توثیق کی ہے اور تعریف کی ہے، علامہ عبدالقاور قرشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفه علیه الرحمه کی جرح و تعدیل میں بھی بات قبول کی گئی ہے۔جس طرح حضرت المام احمد حضرت المام بخاري ابن معين ، ابن المديني وغير جم رحمة الشعليجم اجمعين كي بات قبول کی گئی ہے، جیسا امام تر ذی علیہ الرحمہ کی کتاب العلل من الجامع الكبيريس ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جابر انجھی سے بواجھوٹانہیں ویکھا اوركوئي عطابن ابي رباح سے افضل نہيں ديكھا۔ پھر مدخل لمعرفة دلاكل الدوة للبيمقي کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ ثقہ ہیں ،سواان احادیث کے جوسفیان عن الی اسحاق عن الحارث روایت کی ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا زید بن عیاش ضعیف ہے۔

سفیان بن عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بیان حدیث کیلئے مجھے امام ابوحنیفہ نے بھی بھی اورلوگوں کو فرمایا کہ بیسفیان حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کوسب سے زیادہ جانبے والے ہیں تولوگ مجھ پرجمع ہو گئے اور میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔۔۔۔ پھرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا

ہے لین آپ کے شاگر دوں کی تعداد جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے پھر جناب مسر بن کدام کا فرمان نقل کیا کہ جس نے اپنے اور خدا تعالی کے درمیان امام ابو صنیفہ کو رسیلہ ) بنالیا میں اُمید کرتا ہوں کہ اے کوئی خوف نہیں ہوگا۔

پھریجی بن آدم سے نقل کیا کہ میں نے حسن بن صالح سے سناوہ کہتے تھے ابوصنیفہ کے نزدیک جب کوئی حدیث ٹابت ہوجاتی تو پھرکسی اور جانب توجہ نہیں کرتے سے سے قاضی ابویوسف علیہ الرحمہ سے نقل کیا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جانبے کے بارے میں امام ابوصنیفہ سے بواعالم نہیں دیکھا۔

بجرحضرت امام الشان امام شافعي عليه الرحمه كافرمان نقل كياكه

جوآ دی فقہ حاصل کرنا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کامختاج ہے۔

پھر حضرت امام کبیر سیدالمحد ثین حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اگر اس ستون کے بارے میں کہددے کہ بیسونے کا ہے تو ولائل سے ثابت کردیں گے کہ واقعی وہ سونے کا ہے۔

امام عبدالقا ورقرشی علیه الرحمه پیرنقل فرماتے ہیں که حضرت امام احمد بن صنبل علیه الرحمه کے پاس جب امام ابوحنیفه کا ذکر ہوتا تو آپ من کرروتے اور آپ کیلئے وعاء رحمت کرتے پیرنقل فرماتے ہیں کہ امام بی کہا مام بیل بین علیه الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ ثقتہ ہیں میں نے کسی کو بھی امام ابوحنیفہ کی تضعیف کرتے نہیں سنا۔

یدام شعبہ علیدالرحمہ ہیں جوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف لکھتے تھے کہ اے ابوحنیفہ آپ حدیث بیان کریں ، اس طرح علی بن مدینی نے بھی امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے ، امام یجیٰ بن معین سے جب بوچھا گیا کہ ابوصنیفہ کیا حدیث میں سیچے ہیں تو کہا

که آپ نے فر مایا جوصد یث سی طریقے سے حفظ ہود ہی بیان کرنی جا ہے۔ (الجوابر المضیہ صدہ ۲۳۲۲) ملخط

> ا مام محدّ شعر و خوامه صلاح الدين طبل بن ايب صفدى عليه الرحمه كي تصنيف

> > "الوافي بالوفيات"

سے حضرت امام اعظم ابوصیفہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ملامہ صفدی علیم الرحمہ نے فرمایا کہ

اما م البرحنیفه رضی الله عنه نعمان بن ثابت بن زوطی و به الامام العلم الکوفی الفقیه به حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی آپ نے زیارت کی ہے وہ بھی کئی بارہ میر بات ابن سعد نے کہی ہے بھر حضرت امام الوضیفه رضی الله عنه کے اساتذہ و تلال آر اکا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

کرا ام ابر صنیفہ کا شار صاحب جوہ وسخااہ رہ کی عقل مند اور عباوت گزار لوگوں میں کیا گیا ہے، تبجد اوا کرتے تنے ، بکٹرت خلاوت قرآن مجید کرتے تنے اور قیام لیل کے پابند تنے ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ سکھنے میں امام ابوصنیف کے مختاج میں ، امام ابن معین نے کہا ابو حنیفہ ثقتہ میں اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے آپ پر کذب کی تبہت نہیں لگائی گئی۔

یزید بن همبیر و نے امام ابوصنیفہ کو (کوڑے) مارے کیونکہ حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رکعت میں ختم قرآن علیا لیس سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز اواکی ہے اور ایک رکعت میں ختم قرآن کرتے تھے، کہا گیا ہے کہ جس جگہ آپ وفن ہوئے اس جگہ پر حضرت امام نے ستر برار بارقرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔

نوح الجامع نے سنا کہ امام الوطنیفہ رضی اللہ عنہ قرماتے تھے جو بچھ نبی پاک عُلَیْمِ کی طرف سے آیا ہے وہ ہمارے سراور آ تکھوں پراور جو پچھ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین سے منقول ہوا اس میں ہے ہم اختیار کرتے ہیں اور اس سے بعد باقی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں۔

ابن حزم نے کہا کہ تمام احناف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام الوحليفہ رضی اللہ عنہ کے فزد کیے ضعیف صدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یکی القطان نے کہا واللہ ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے البوطنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں تی ، اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہا مام احمد بن طبل علیہ الرحمہ کے پاس جب امام البوطنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور آپ کیلئے وعاء رحمت کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ت
کہا گیا کہ کیا آپ نے ابو صنیفہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے اور ایسا
آدمی ہے اگر تیرے ساتھ ای ستون کا سونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کرے تو
ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے

اس حقی فقہ پڑ مل کر کے عبادات کو مجھ طریقے سے اداکرتے رہے اور کرتے رہیں گے تو حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ بے شک اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اولیاء اللہ سے عدادت رکھنا اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ ہے، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ مردود جو اولیاء کرام مقربین بارگاہ اللہ یہ سے عدادت کرتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ مردود جو اولیاء کرام مقربین بارگاہ اللہ یہ عدادت کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ آمین عدادت کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ آمین

امام العلماء سندالحققین ولی کبیرامام اجل حضرت سیدابوالموا بب عبدالو باب بن احمد بن علی بن احمد شافعی المصر ی المعروف الشعرانی کی کتاب

## ميزان الكبري الشعرانيه

سے حضرت امام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف وتو صیف حضرت امام سیدعبدالوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا فہرب تدوین میں سب سے مقدم ہے اور اختیام میں سب سے موخر ہوگا چنا نچہ بعض اہل کشف کا یہی بیان ہے، ہاری تعالی نے اپنے دین اور بندوں کی امامت کیلئے ان کو پیرو فرمایا ہے اور ان کے پیرو ہر زمانہ میں تا قیامت پڑھتے رہیں گے اور وہ پیروا سے راتخ القدم ہوں گے کہ اگر ان میں ہے کی کوقید کردیا جائے یا بیٹی جائے اور اس سے کہا ویوں کہا مام حکم القدم ہوں کے کہا گر ان میں ہے کی کوقید کردیا جائے وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو جائے کہامام صاحب علیہ الرحمہ کے طریقہ کوچھوڑ دے تو وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو منظور نہ کرے گا خدا تعالی ان سے اور ان کے تبعین اور ہر اس محتی سے جو آپ کے ادر کی کو خور سے کی اور تمام ائمہ رحم ہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میرے شیخ حضرت علی ادب کو طوظ رکھے اور تمام ائمہ رحم ہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میرے شیخ حضرت علی

زدیک قراً او تو حزه کی ہے اور فقد ابوطنیفہ کی ہے اس پر ہی بیس نے لوگوں کو پایا ہے۔

بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ آپ قیاس میں بھی امام ہیں ( یعنی قیاس سیح )

بزید بن کمیت علیہ الرحمہ نے کہا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ

ور نے والے تھے، پھر آخر میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے اشعار

لکھے جو آپ نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمائے تھے۔

ان اشعار میں حضرت سید ناعبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوطنیفہ علیہ

الرحمہ کو امام المسلمین ،شہروں کو صدیث و فقہ و آثار کے ساتھ زینت و سے والے کہا ،

مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے اور نہ ہی کوفہ میں ۔۔۔۔۔

(كتاب الوافي بالوفيات صد ٩٣٢٨٩/٢٤) ملخصاً

علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوشا ندار ترجمہ کیا ہے گزشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ لیا ہے، قابل غور بات بیہ ہے کہ علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی خود بھی اور دیگر ائمہ کرام سے بھی شان بیان کی ہے مثلا حضرت امام عبداللہ بن مبارک حضرت امام مالک حضرت امام احمہ بن صنبل حضرت امام شافعی حضرت امام یجی القطان ، حضرت امام یجی بن معین وغیر ہم سے اور حضرت امام پرجرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیااس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پرجرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیااس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پرجوبھی جرح کی گئی ہے ہرگز قابل النفات نہیں ہے ، کیونکہ آپ کی امامت فی اللہ بن مسلم ہے اور آپ آئمہ اربعہ سے ایک امام بیں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مقلد بن بیں ، جن میں محدثین ، مفسرین ، فقہاء ، علماء ، اولیاء کرام کشر میں آپ کے مقلد بن بیں ، ورائلہ تعالیٰ نے آپ کے علم کوکا نتات میں پھیلا دیا ہے اور لوگ تعداد میں شامل بیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کوکا نتات میں پھیلا دیا ہے اور لوگ

ے سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ (ترجمہ: بیزان شعرانی صدا/ ۱۴۷۔ ۱۴۷)
پھر صفحہ ۱۴۸ پر فرماتے ہیں کہ حاصل کلام سے ہوا کہ انٹر چمتیدین کا امام اعظم الوحنینہ سلیہ
الرحمہ کی تعظیم کرنا ثابت ہے اور سب سے بزاشوت امام ما لگ اورامام شافعی رحجما اللہ
کے وہ دونوں قول گزر چکے اور جب ایسے بڑے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو
دوسرے لوگوں کوان اقول کی طرف جوامام صاحب یا ان کے تبعین کے بارے ہیں
منقول ہیں ہر گز توجہ نہ ہونی جا ہے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی خواص علیہ الرحمہ کو پار ہا فرماتے سنا ہے کہ تبعین اثمہ پراس شخص کی تعظیم واجب ہے جس کی ان کے ائمہ نے مدح اور تعریف کی ہواس لیے کہ جب امام مذہب کسی عالم کی مدح کرے گا تو اس کے مقلدین پر اپنے امام کی تقلید کے طور پر اس عالم کی تعظیم اور اس کو وین خداوندی میں قول بالرأی سے منزہ خیال کرنا ضرور واجب ہے ہوگا اور اصل وجد اس کی ظاہر ہے میں قول بالرأی سے منزہ خیال کرنا ضرور واجب ہے ہوگا اور اصل وجد اس کی ظاہر ہے (ترجمہ شعرانی صدال میں اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ا

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور اس کا افسوں ہے کہ ایک شخص جو عالم مشہور تھے میرے پاس آئے اور میں اس وقت امام اعظم الوصنیفہ علیہ الرحمہ نے تحامہ اور متا قب لکھ رہا تھا ، انہوں نے ان کو بڑے فورے دکھی کرا بنی جیب نے چندر سالے نکالے اور جھے کہا کہ ان کو دیکھو میں نے دیکھا توامام اعظم الوصنیف علیہ الرحمہ کا ردتھا بھر تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تھے جیسا آ دی امام اعظم الوحنیف علیہ الرحمہ کے کلام کو بجھ سکتا ہے جورد کرنے کی جرائے کی؟ اس نے کہا کہ بیردو میں نے علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب ویا کہ فخر رازی علیہ الرحمہ کے الدین رازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب ویا کہ فخر رازی

خواص عليه الرحمة فرمات جي كما كرامام ما لك عليه الرحمة اورامام شافعي عليه الرحمد ك مقلدانصاف كوكام مين لائين توايخ ايخ أتمك المام موصوف عليدالرحمد كي تعريف ین لینے یا کسی واسطے اس تعریف پرمطلع ہوجانے کے بعد ہرگز امام الوحنیف علید الرحمه بح تمي قول كوضعيف ندقراروي - كيونكه امام ما لك عليه الرحمه كاميقول يهلم كزر چاہے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اگر جھے سے اس ستون کے بارے میں مناظرہ کریں اور فرمادیں کہ اس کا نصف حصہ جا ندی ہے یا سونا ہے تو اپنے قول کی دلیل سے ثابت کریں،الفاظ بھی ہوں امام مالک علیہ الرحمہ کے مااور ہوں کیکن مطلب یہی ہے۔ اورامام شافعي عليه الرحمد امام اعظم عليه الرحمه كى رفعت مقامى كى تعظيم كاصدوراسي طرح ہوتا کہ نماز صبح میں (جوامام اعظم ابوحنیفہ کی قبر کے پاس پڑھی) دعائے قنوت کو باوجوداس کے ان کے نزد یک متحب ہونے کے ترک کردیا تو بھی مقلدین برامام اعظم عليه الرحمه كاادب واجب مونے كيلئے كافى موتا جيسا كه كرر چكا۔

اور ولید بن مسلم کا یہ تول کہ جھے ہے ایک دفعہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تبہارے شہروں میں امام ابوصنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ تبہارے شہروں میں نہیں رہنا چاہئے ،اس قول کے بارے میں حافظ مزنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تھی ولید بن مسلم ضعیف اور غیر معتبر ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر امام مالک علیہ الرحمہ ہے اس قول کا شبوت بھی ہوجائے تو ہم سے کہیں گے کہ ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر تمہارے شہروں میں امام اعظم علیہ الرحمہ کا تعظیم اور تو تیع کے مماتھ نام لیا جاتا ہوتو پھر کسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ اور تو تیع کے مماتھ نام لیا جاتا ہوتو پھر کسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فرخی

سیعا جزاحقر غلام مصطفے نوری قاوری اشرفی احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جارے دور کے غیر مقلدین نام نہا داہل حدیث بھی حضرت امام اعظم البوحنیف علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے لگام ہیں، واقعہ ندکورہ سے ان بدنصیبوں کو عبرت علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے لگام ہیں، واقعہ ندکورہ سے ان بدنصیبوں کو عبرت کیونی چاہئے اور حضرت امام اعظم البوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں مطریفہ ادب اختیار کرنا چاہئے ، اللہ نتحالی وحدہ لاشریک اپنے مجبوبوں کا ہمیشہ ادب کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ نے تو آپ کا ترجمہ بردامفصل بیان کیا ہے لیکن سے عاجز اسی پر ہی اکتفا کرتا ہے۔

حافظ الدنياامام ابن جرعسقلاني عليه الرحمه كي كتاب

تهذيب التهذيب

ي حفرت الم اعظم الوحنيف رضى الله عنه كالرجمه

امام حافظ این جمر عسقلانی علیہ الرحمہ نے آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد آپ کے اسا تذہ کرام کے پچھ اساء گرامی درج فرمائے پھر آپ کے شاگر دول کے نام ذکر فرمائے ۔ پھر حضرت سیدنا مولاعلی شیر خدارضی اللہ عنہ کا آپ کے والد گرامی جناب حضرت نابت علیہ الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے دعا فرمانے کا ذکر کیا ، پھر امرکہ کرام ہے آپ کی توثیق وتعدیل بیان فرمائی جو پیش خدمت ہے۔

امام موصوف کے مقابلہ میں ایک طالب علم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ، بلکہ ان دونوں کی مثال بادشاہ اور رعایا میں سے ادنی درجہ کے آدمی کی یاستار سے اور آفتاب کی مثال بادشاہ اور رعایا میں سے ادنی درجہ کے آدمی کی یاستار سے اور آفتاب کی مثال بادشاہ کی استار سے کو اپنے بڑے امام اور خلیفہ پراعتر اض کر تاحرام قرار دیا ہے تا وقت تک اعتر اض کی کوئی واضح دلیل مثل آفتاب ندر کھتا ہوائی طرح مقلدین کو ائمہ دین پراس وقت تک اعتر اض کرتا ہے خہیں جب تک وہ اپنے قول کی دلیل میں کوئی ایساام منصوص نہ پیش کریں جس میں تاویل کا بھی احتمال ہو۔

(ترجمه ميزان شعراني صدا/١٢٠)

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور شافعی خدہب کے ایک طالب علم (جو جھے ہے پڑھئے آیا کرتے تھے) حضرت امام اعظم البوحنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے شاگر دوں کا کوئی کلام بھی سنا گوار انہیں کرتا میں نے ایک دن ان کواس پر بہت ڈانٹالیکن وہ پھر بھی باز خد آئے اور بھے ہو اور بھے ہو ایک دن ان کواس پر بہت ڈانٹالیکن کو پھر بھی باز خد آئے اور بھے ہو اور بھے ہو ایک دن ان کہ ایک دن بلندمکان کے ذینہ ہے اس زور ہے کہ اور بھیشہ ٹوٹی رہی یہاں تک کہ بہت برے حال میں مرے اور بھے عیادت کیلئے بلایا ، امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں کے ادب کی وجہ سے میں نے انکار کردیا کیونکہ وہ طالب علم ان کو براجا نے تھے ۔ پس جان لواس کو اور تمام ائمہ اور ان کے متبعین کے بارے میں زبان رو کے رکھو کیونکہ وہ صب سید ھے راستے پر ہیں ۔ (والحمد للدرب العالمین)

(ترجمه ميزان شعراني صدا/١٢٩)

امام ابن تجرعاید الرحمہ نے نقل فر مایا کہ جناب محمد بن سعد عوتی نے کہا کہ میں نے ابن معین سے ساکہ وہ فر ماتے تھے کہ ابو حفیفہ ثقتہ ہیں وہی حدیث بیان کرتے جو حفظ ہوتی تھی ، اور جو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ، صالح بن محمد اسدی نے ابن معین سے بیان کیا ہے کہ ابو حفیفہ حدیث میں ثقتہ ہیں ۔ ابو وہ ب محمد بن مزاتم نے کہا معین سے بیان کیا ہے کہ ابو حفیفہ حدیث میں ثقتہ ہیں ۔ ابو وہ ب محمد بن مزاتم نے کہا میں نے عبد اللہ بن مبارک سے شاوہ فر ماتے تھے کہ ابو حفیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں ، میں نے عبد اللہ بن مبارک نے یہ بھی فر مایا ہے کہ اگر میں نے فقہ میں ان کی مثل نہ دیکھا اور عبد اللہ بن مبارک نے یہ بھی فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعنائی امام ابو حفیفہ اور امام سفیان کے ذریعے اگر میری مدونہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں جیسائی ہوتا۔

سلیمان بن ابواشیخ نے کہا کہ ابوصنیفہ متی پر ہیز گار اور تنی آدمی ہیں ، روح بن عبارہ ہے کہا کہ ابوصنیفہ متی پر ہیز گار اور تنی آدمی ہیں ، روح بن عبارہ ہے کہا کہ ابوصنیفہ کے وصال کی خبر آئی تو ابن جرت کے کہا (ابوصنیفہ کی موت ہے )علم رخصت ہو گیا ہے ابوقیم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ مسائل میں بہت غور وقکر کرنے والے تھے، یجیٰ بن معین نے کہا کہ میں امام ابوصنیفہ مسائل میں بہت غور وقکر کرنے والے تھے کہ اللہ کی تتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے ابوصنیفہ کی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے ابوصنیفہ کی رائے ہے گئی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے ابوصنیفہ کی رائے ہے اکثر اقوال کو اپنا لیوسنیفہ کی رائے ہے اکثر اقوال کو اپنا ہے۔

ر بیج وحرال نے کہا کہ ہم نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناو ، فرماتے ہیے کہ لوگ فقہ میں ابو محنیفہ کے تاج ہیں۔

امام ابوبوسف قاضی نے کہا کہ میں امام ابوطنیفہ کے ساتھ جارہا تھا کہ کسی نے کہا کہ میں امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں پندنہیں نے کہا کہ بیابوطنیفہ ہیں جورات کونہیں سوتے ،امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں پندنہیں

کرتا کہ لوگ میرے متعلق وہ کہیں جو بھے میں نہیں ہے اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، حسن بن عمارہ نے امام ابوصنیفہ کوشسل دینے کے بعد کہا کہ ابوصنیفہ نے تمیں سال تک روزہ رکھا ہے۔ ابن داؤد خریبی نے کہا کہ لوگ ابو صنیفہ کے بارے میں یا جامل ہیں یا حاسد۔ (یعنی دو مخالف ہیں ان میں یا تو جہالت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں یا جسد کی وجہ ہے)

یکی بن ضرایس نے کہا کہ میں جناب سفیان کے پاس تھا ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ ابوصنیفہ پراعتراض کی وجہ کیا ہے، تو سفیان نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ ہے۔ اسے وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ اللہ کا جو رسول اللہ تا پیلے کیا ہوں اگر نہ معلق و رسول اللہ تا پیلے کی سنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر نہ معلق سے دلیل پکڑتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم ، معلی معلق سے تو اس میں ہے کئی ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ، ابن سیرین عطاو غیر ہم (لیمنی تا بعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ، ابن سیرین عطاو غیر ہم (لیمنی تا بعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ، ابن سیرین عطاو غیر ہم (لیمنی تا ہوں۔

امام ابن مجرع سقلانی علی الرحمه فرماتے ہیں کہ عبدالحمید حمانی کی روایت سے
کتاب التر مذکی میں آپ ہے یہ روایت بھی ہے کہ امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ میں نے
جابر معفی ہے بر احجوثانہیں دیکھا اور عطاء ہے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نسائی کی کتاب
میں آپ کی سند ہے بیر روایت ہے کہ جو محض کسی جانور کے ساتھ برائی کر ہے تو اس پر
حذبین ہے ۔ آخر میں امام ابن مجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ کے
مناقب بہت زیادہ ہیں ۔ اللہ تنالی ان ہے راضی جواور جنت الفردوں میں آپ کا
مسکن کرے (آمین) (تہذیب المتہذیب صد ۱۳۲۹ کا ۱۳۲۳)

# امام حافظ احمد بن عبدالله بن صالح ابوالحن العجلي كي كتاب تاريخ الثقات

#### ے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کا ترجمہ

امام بحلی علید الرحمد ۱۲ اصیل متوفی بین - امام بحلی علید الرحمد نے حضرت امام ابوصنیف علید الرحمد کو تقات میں واخل کیا ہے ای لیے تاریخ الثقات میں آپ کا ذکر کیا ہے ، اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ۔ امام بحلی نے فرمایا کہ نعمان بن علی بت ابوصنیف کوفی تیمی مسن مرهبط حمد زة الذیات و کان خزازا ببیع الحدو بودی عسن استاعیل بن حماد بن ابی حنیفه قال نحن من ابتاؤ فاس الاحراس ولله جدی النبر کة فیه و فی ذیریته۔

(تاریخ القات صده ۴۵ مطبوعه مکتبدالاثریدالفضل مارکیث اردو بازارلا مور)

ندکوره سطور کا خلاصہ بیہ ب کرآپ کا نام نعمان ہوالد کا نام ثابت ہے،آپ
ریشی کیڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کے پوتے اساعیل نے کہا کہ ہم اہل فارس
ہیں اور آزاد ہیں اور میرے واوا جناب ٹابت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ نے جناب ٹابت اور ان کی اولا دکیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔
امام عجلی نے امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کو ثقات میں واضل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
امام عجلی نے امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کو ثقات میں واضل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
امام علی نے امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کو ثقات میں واضل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

عافظ این مجرعسقلانی علیه الرحمه نے حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کا جوتر جمه بیان کیا ہے اس میں آپ کا ثقه ہونا ، سچا ہونا ، تقی پر ہیز گار ہونا ، یجی بن سعید قطان علیه الرحمہ جیسے ناقد رجال کا آپ کے اقوال کوا نیانا ۔

اورامام ابوصنیفد کا ساری رات الله تعالی کی عبادت کرنا اور آپ کا سب سے بڑا فقیہ ہونا ہمیں سال تک روزہ رکھنا اور آپ پر اعتراض کرنے والا یا جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا اس کا بیان کرنا اور آپ کا سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل بکڑنا بھر رسول الله فائیلی کی سنت سے دلیل بکڑنا بھر اقوال صحابہ کرام سے دلیل بکرنا اس کے بعد اپنا اجتہا و کرنا ، بیان کمیا ہے اور امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن جمر عسقلانی علیہ الرحمہ اللہ مناسبہ عبال بربیان ہیں کیا۔

حالا تکه خطیب بغدادی کی جرح ، این حبان کی جرح ، عقیلی کی جرح وغیرہ آپ کے پیش نظر تھی اس کے باوجود جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر نہ کیا بلکہ آپ کا ثقتہ صدوق ہونا اورصاحب مناقب کثیر ، ہونا بیان کیا ہے جس سے بیہ بات سجھ آتی ہے کہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی دیگر انمہ کی طرح ان کتب میں ندگور ، یا کو نہ لائق ذکر سمجھا اور نہ قابل النفات کے یونکہ آپ کی مامت فی الدین مسلمہ ہے آپ جلیل القدر امام بیں اور اولیا وکا ملین میں ہے ہیں (رضی اللہ عنہ)

نیزاهام شافعی علیه الرحمه نے فرمایا کہ جوخص فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ فقہ میں امام ابوطنیفہ کامختاج ہے ، امام ابن اشیر علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ اگر ہم ابوطنیفہ کے مناقب ونضائل کی شرح کی طرف گئے تو بات بہت طویل ہوجائے گ۔ بے شک آ ہے عالم ، عالل ، زاہد ، عابد ، پر ہیزگار ، مقی اور علوم شریعت میں بہندیدہ امام ہیں ۔ آپ کی طرف جومنسوب کیا گیا ہے کہ آپ خلق قرآن ، قدریہ ، مرجیہ کااعتقادر کھتے تھے اس سے آپ بالکل بری ہیں ۔

اوراس سے بری ہونے کی ایک دلیل ہے ہے کہ آپ کا ذکر آفاق میں پھیل گیا ہے اور آپ کاعلم زمین میں پھیل گیا ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ دیئے جاتے تو ایک جم غفیر آپ کے قول، رائے کی طرف رجوع نہ کرتا اور ایک حصہ آپ کی تقلید نہ کرتا۔ (جامع الاصول من احادیث الرسول صم ۱۳/۹۵۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن اخیرعلیہ الرحمہ کے نزدیک آپ کے فضائل ومناقب بہت زیادہ ہیں انکہ کرام مثل امام شافعی امام مالک رحمہما اللہ نے حضرت امام کی تعریف کی ہے امام ابوصنیفہ تقوی پر ہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ، امت کا ایک جم غفیر آپ کا مقلد ہے ۔ آپ پر اعتراضات باطل ہیں وہ لائق التفات ہی نہیں جیسا کہ امام ابن اخیرعلیہ الرحمہ کی تحریر ہے واضح ہے۔

امام ابن اثیر علیه الرحمہ نے آپ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، معلوم ہوا کہ امام ابن اثیر علیه الرحمہ کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی امامت فی الدین مسلمہ ہے اور آپ پر جرح کی طرف بالکل التفات نہیں کرنا چاہئے۔

## الم محدث فقيدا بن اثير عليه الرحمه كى كتاب جامع الاصول في احاديث الرسول

ے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کاشاندار ترجمہ

امام ابن اخیر علیہ الرحمہ آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: امام فقیہ الکوفی ۔۔۔ آپ کے والد جناب ثابت اسلام پر بیدا ہوئے اور جناب ثابت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ثابت اور ان کی اولا دکیلئے برکت کی دُعافر مائی۔

امام ابوصنیفہ کے زمانے میں چارصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین موجود سے ،حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بھرہ میں ،حضرت عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ مکۃ المکر مہ میں بعد چند سطور آپ کے اسما تذہ وشاگر دول کا بیان کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت چبرے والے ،خوبصورت گفتگو کرنے والے ،اچھی مجلس والے بہت زیادہ مہر بانی سخاوت کرنے والے پھر فرماتے ہیں کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوصنیفہ کود یکھا ہیں کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوصنیفہ کود یکھا ہیں اگر تیرے ساتھ اس ستون کے مونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو میروں سیر دراس پر دلیل قائم کردیں ہیں۔

روح بن عبادہ نے کہا کہ میں ابن جریج علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو استر جاع کے بعد کہا کی علم رخصت ہوگیا ہے۔ یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بوچھا گیا کہ ابوصنیفہ اور سفیان میں سے بوا

یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بوچھا گیا کہ ابوطنیفہ اور سفیان میں سے بوا فقیہ کون ہے تو کہا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔امام عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوطنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر امام ابوصنیفہ اور امام سفیان جمع ہوجا ئیں تو چرکون ہے جوان کا سامنا کرے نیز عبدالله بن مبارک نے یہ بھی فرمایا کہ جب ابوصنیفہ اور سفیان دونوں کسی مسئلہ پر جمع ہوجا ئیں تو وہ مسئلہ قوی ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی کو رائے کے ساتھ کہنا لائق ہے تو چر ابوصنیفہ کو لائق ہے کہا لائق ہے تو چر ابوصنیفہ کو لائق ہے کہا تی رائے سے بیان کریں۔

جناب سفیان نے فرمایا کہ اگر تو باریکیوں کے جاننے کا ارادہ کرے تو پھر ابو صنیفہ کولازم پکڑ لے عبداللہ بن داؤد خریبی نے کہا کہ اہل اسلام پرواجب ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ کیلئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو محفوظ کیا ہے۔

(تهذیب الکمال صد ۲۹/۲۹ (۳۳۲ ۲۳۳)

احمد بن محمد بلخی نے کہا میں نے شداد بن حکیم کوفر ماتے سنا ہے وہ کہتے تھے میں نے ابوحنیفہ سے برداعالم نہیں و یکھا۔ جناب کی بن ابرا نہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بردے عالم ہیں۔

امام یجی بن معین کہتے تھے کہ میں نے یجی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے سے کہ اللہ کی تئم ہم جھوٹ نہیں ہولتے ہم نے ابوطنیفہ علیدالرحمہ کی رائے سے کوئی اچھی

### امام محدث جمال الدين مرّ ى رحمه الله كي تصنيف تهذيب الكمال

سامام ابوحنيفه رحمه الله كى توثيق وتحديل

امام مرتری علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے اس کی تلخیص حاضر خدمت ہے: آپ کے والد ثابت رحمہ اللہ اسلام پر بیدا ہوئے، جناب ثابت اوران کی اولا دکیلئے حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ نے دعاء برکت فرمائی ہے، محمہ بن سعد عونی نے کہا کہ میں نے یکی بن معین سے سناوہ کہتے کہ ابوحنیفہ ثقتہ ہیں وہ تی حدیث بیان کرتے ہیں جو حفظ ہو۔ صالح بن محمد اسدی حافظ نے کہا کہ ابن معین کہتے تھے کہ ابوحنیفہ ثقتہ فی الحدیث ہیں۔

محدین محرز نے بیخی بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوطنیقہ کے ساتھ کوئی ڈر نہیں اور بھی یہ کہا کہ ابوطنیقہ ایمارے نزدیک سے ہیں ان پر کذب کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابوطنیقہ اور سفیان کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح بی ہوتا۔ احمد بن صباح نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا کہا گہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا کیا آپ نے ابوطنیقہ کو دیکھا تو کہا ہاں دیکھا ہے، پھر فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ اس سنون کوسونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور ولیل قائم کردیں گ

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه نے فرمایا که میں نے امام ابوحنیفه علیه الرحمه ہے کوئی بردا پر ہیز گارنبیں و یکھا۔

ر تبدین ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ عقل والا، زیادہ پر ہیز گاران سے زیادہ افضل نہیں و یکھا۔

( تہذیب الکمال صد ۲۹/۲۹ )

#### خلاصه كلام:

حضرت امام مزی علیہ الرحمہ نے تہذیب الکمال میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کیا ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں فدکور ہے، اورامام مزی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوصنیفہ پر جرح باطل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی امامت فی الدین ایک مستمہ چیز ہے۔

قارئین گرامی قدر! الحمد للدآپ پر داضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابوعی کے جو کیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابوعی محتید اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر عظیم الثان کبیر الشرف مجہد مطلق تقد شبت اور اعلی درجہ کے امام ہیں جن کی امامت فی الدین مسلم ہے ۔ جلیل القدر ائمہ اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ، ان کی تعریف وتو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ، ان کی تعریف وتو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب ہے آپ کی شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہیں ۔

رائے والانہیں سنا اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو ابنالیا ہے۔ یمیٰ بن معین نے کہا کہ یمیٰ بن سعیداہل کوفہ کے مطابق فتوی دیتے تصاوران کے اقوال میں سے ابوصنیفہ کے قول کو پہند کرتے تصاورا بوصنیفہ کی رائے کی اتباع کرتے تھے۔

(تهذيب الكمال صد ٢٩/١٣١٨)

رہیج فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے تماج ہیں ۔

یجی بن حرملہ نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے

کہ لوگ ان پانچوں کے بختاج ہیں، جو نقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابوحنیفہ کا
مختاج ہے۔ نیز امام شافعی علیہ الرحمہ رہیمی فرماتے تھے کہ فقہ میں ابوحنیفہ کوتو فیق دی گئی
ہے جو کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ ابوحنیفہ کامختاج ہے۔

اسد بن عمرو نے کہا کہ ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے ضو سے فجر کی نماز اوا کی ہے آپ کا رات کو معمول ہوتا تھا کہ اکثر طور پر آپ ایک ہی رکعت میں کمل قر آن مجید تلاوت کر لیا کرتے تھے اور آپ کے رونے کی آواز (خوف الہی کی وجہ ہے ) آپ کے پڑوی بھی سنتے تھے اور آپ پر ترس کرتے تھے اور جس جگہ آپ مدفون ہیں وہاں پر آپ نے ستر ہزار بارقر آن مجید تلاوت کیا ہے۔

(تبذيب الكمال صدم ١٩٨/١٩٨)

می بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اہل کوفہ کے پاس بیضا ہوں لیکن میں نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے بروار بیزگارنہیں دیکھا۔ (تہذیب الکمال صد ۲/۲۹)

## حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں عظر ات کے تا کثر ات میں مقلد میں حضر ات کے تا کثر ات

غیرمقلدین وہابیہ کے بہت بڑے عالم اور شخ الکل علامہ نذیر حسین وہلوی
نے اپنے فقاویٰ نذیر بیصہ ا/ ۱۷۷ پر حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا
ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مجتمدہ مطلق بلاریب ہیں، پھرصہ ۱۲۹ پر آپ کوامام اعظم
کہا۔ نیز صہ ا/ ۱۵۹ پر لکھا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں نیز صہ
ا/ ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے ان مذکورہ سطور سے یہ
بات واضح ہے کہ نذیر حسین وہلوی وہائی کے نزویک امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ

امام بين آپ كيك رحمة الشعليد كى دعا كرنى جائي،

🖈 آپ مجتمد مطلق بلاریب ہیں۔

الم البرآپ كى كتاب ہے۔

غیر مقلدین کے شخ الاسلام علامہ ثناء الله امرتسری اپنے فناوی ثنا ئیے صدا / ۲۳ سر کلھتے ہیں کہ امام المحتاطین امام ابوصنیفہ ( یعنی جولوگ دین میں احتیاط کرنے والے ہیں امام ابوحنیفہ ان کے بھی امام ہیں ) نیز صدا / ۲۸۹ پر کلھا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ۔ نیز صدا / ۲۸۹ پر آپ کو کلھا ''امام الاعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ'' نیز صدا / ۸۸ پر کلھا ہے کہ اماموں اور مجتہدوں اور محدثین کی تو ہین کرنا اُنہیں برا بھلا کہنا ، ان سے بخص رکھنا ، وحمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ بغض رکھنا ، وحمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ بغض رکھنا ، وحمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ

" تبييض الصحيفه ، السراج المنير ، جامع بيان العلم ، الانتقاء ، اخباس ابي حنيفه ، مناقب الائمه ، فهرست ابن فلايم ، البديم ، البدايه والنهايه ، مرأة الزمان ، المختصر في اخباس البثر ، تأمريخ ابوالفداء ، تأمريخ ابن الومدى ، شذمات الذهب ، آثاس البلاد ، جامع المسقدهات ، النجوم الزاهرة ، طبقات السنيه ، حيوة الحيوان ، تأمريخ بغداد ، الجواهر المضيه في طبقات الحنفيه ، كتأب الوافي بالوفيات ، ميزان الكبرى للشعراني ، تهذيب التهذيب ، تأمريخ الثقائ ، جامع الاصول ، تهذيب الكهال "

لے کر بیٹھ گئی ہے، ہر مخص ابو حنفیہ ، ابو حنیفہ گہدر ہا ہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ گہدر ہا ہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ گہدد یتا ہے پھراُن کے بارے میں ان کی تحقیق سے ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں سترہ حدیثوں کے عالم گردانتا ہے، جولوگ استے جلیل القدر امام کے بارے میں بید نقطہ نظر رکھتے ہوں ان میں اتحادہ کی جہتی کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے۔ ''یا غربۃ العلم انما اشکو پی وحزنی الی اللہ''

(واؤدغزنوی صد ۱۳۱۱ مطبوعة فاران اکیڈی اردوبازارلا جور)

غیزای کتاب کے صد ۷۷ پرقم ہے کہ مولا ناخجر ابراہیم سیالکوئی جماری جماعت کے
مشہور مقدر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الل حدیث میں امام
ابوحنیف کی مدح وتو صیف اور ان کے خلاف رجاء وغیرہ الزامات کے دفعیہ میں آٹھ
صفحات وقف کیے ہیں اور مقدر مشاہیر علماء سلف مثلا امام ابن تیمیہ امام ذہبی ، ابن جمر
اور علامہ شہرستانی کے اقوال نقل کر کے بیہ تلایا ہے کہ السناس فی ابی حنیف ماسد او
حاصل مینی حضرت امام ابوضیفہ رحمہ اللہ علیہ کے تی میں بُری رائے رکھنے والے کچھ
لوگ تو حاسد ہیں اور کچھان کے مقام سے بخبر ہیں۔

پرکسی جگہ ان کا ذکر امام اعظم کے نام ہے کرتے ہیں کسی جگہ سیدنا امام الوصنیف کہہ کرادب واحترام ہے ذکر کرتے ہیں اور حضرت الامام الاعظم کے خلاف جوسب سے زیادہ تکلین حملہ امام سفیات کے حوالہ سے بروایت نعیم بن حماد کیا جاتا ہے اس پر معقول اور مدلل جرح کر کے ثابت کیا ہے کہ نعیم بن حماد سنت کی تقویت ہیں اور امام ابوصنیف کی بدگوئی میں جموثی حدیثیں اور من گھڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا اور امام ابوصنیف کی بدگوئی میں جموثی حدیثیں اور من گھڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا اور

الرحمة، امام ما لك رحمة الله عليه، امام شافعي رحمة الله عليه، امام احمد بن عنبل رحمة الله كي توجن كرنا-

ان بزرگان دین کو برائی ہے یا دکر ناان ہے دشمنی رکھناصر تک ہے دیتی ہے ، (نوٹ) موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات کاش اپنے شیخ الاسلام کی اس نصیحت کو پڑھ کر ممل کرتے اور انکمہ کرام اولیا ، کرام کی دشمنی سے بازر ہے خصوصا حضرت امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے بغض ہے دورر ہے ۔

علامہ ثناء اللہ امرتسري كى تحرير سے جو باتيں ثابت ہو تيں۔

الوصنيف عليه الرحمة امام يال

🖈 آپ کیلے رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کرنی جا ہے۔

اپام الحاطين بير-

المام اعظم بير-

🖈 ۔ آپ ہے دشمنی بغض اور آپ کوبرے الفاظ سے یاد کرنا صریح ہے دبی ہے۔

### غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغز نوی کے تأثرات

علامدابو بمرغ نوى لكصة بين كه

ائم کرام کاان کے دل میں انتہائی احتر ام تھا، حضرت امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بے حد عزت سے لیتے تھے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو ہوئی، بڑے درد تاک لیجے میں فرمایا: مولوی اسحاق جماعت اہل حَدیث کو حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا نذر حسین دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں امام ابو صنیفہ کے تابعی ہونے کی بحث کرتے ہوئے کھتے ہیں: ہر چند کہ فضائل سے امام صاحب کے ہم کو میں عزت اور فخر ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں اور ہم ان کے امرحق میں پیرو ہیں، ان فضائل سے جو فی الواقع بھی ہوں اور ساتھ استاد صحیح کے ثابت ہوں۔ اور اس میں امام صاحب کی کمرشان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بعی ہونے پر صاحب کی کمرشان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بعی ہونے پر موقو ف نہیں، ان کا مجتمد ہونا اور شبع سنت اور شقی پر ہیز گار ہونا کافی ہے ان کے فضائل میں اور آ بیکر یہ دون اکو مکھ عند الله اتھا کھ ''زینت بخش مراتب۔

(داؤدغز نوی صه ۳۷)

نیز ای کتاب میں فدکور ہے کہ اور ہمارے مدرسہ کا حال سنے ایک روز حضرت والد برز گوار (مولانا عبدالبارغزنوی) کے درس بخاری میں ایک طالب علم فئے کہددیا کہ امام ابوحنیفہ گویندرہ حدیثیں یا تھیں جھے ان سے زیادہ حدیثیں یا دیس ۔ والدصاحب کا چہرہ مبارک عصہ ہے سرخ ہوگیا اس کو حلقہ درس سے تکال دیا اور مدرسہ ہے کھی خارج کر دیا اور بفحوانے انقوا فراسة الموصن فانه ینظر بنوس الله فرمایا کہ اس شخص کا خاتمہ دین حق پڑییں ہوگا ایک ہفتہ ہیں گزرا تھا کہ معلوم ہوا کہ وہ طالب علم مرتد ہوگیا ہے۔ (اعاذنا الله من سوء الخاتمہ ) (واؤدخر نوی صریم سے اللہ کوٹ کاش کہ آج کل کے شیرمقلدین اس واقعہ کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

اس ساری بحث کوآخر میں مولا نامحمد الرجیم اس فقرہ کے ساتھ فتم کرتے ہیں۔

خلاصۃ الکلام یہ کرفعیم کی شخصیت الی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر
حضرت امام ابو حذیفہ بھیے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں جن کوحافظ ابن گیر البدایہ
ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں اور حافظ ابن کیر البدایہ
والنہایہ میں آپ کی نہایت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں فرماتے ہیں۔احد
ائسہ قالاسلام و سادہ الاسلام واحدا اس کان العلماء واحد الانہ قالاس بعقہ
ائسہ قالاسلام و سادہ الاسلام واحدا اس کان العلماء واحد الانہ قالاس بعقہ
اسے آپ السندام بالمنبوعة نیز حافظ ابن کیر عبداللہ بن واؤد خریجی نیقل
کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی تماز وں میں امام ابو حنیفہ گیلئے دعا کریں کیونکہ انہوں نے ابن پرفقہ اور سنن (نبویہ) کو حفوظ رکھا۔

(داؤدغ نوى صهاعد ١٨٠٥)

نیزای کتاب میں فہ کور ہے کہ نواب صدیق حسن خال جن کا ذکر بعض طلقوں میں اہانت اور تحقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنی مشہور تصنیف الحطہ فی ذکر الصحاح اور ترج تا بعین کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ نی ٹائٹیٹر کی نسبت سے بینیسرا طبقہ ہا اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تبع تا بعین میں سے اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تبع تا بعین میں سے (حضرت) امام جعفر صادق امام اعظم ابو صنیف ، امام مالک ، امام شافعی ، امام اوزائی وغیرہم ہیں اور نبی ٹائٹیٹر کے ارشاد کے مطابق یہ تین زمانے (صحاب تا بعین، تبع تا بعین) خبر و برکت کے ہیں اور میں اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے جروب میں سند پیش کی جاسکتی ہے۔

(داؤدغر نوی صد 2 میں اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے ہر باب میں سند پیش کی جاسکتی ہے۔

(داؤدغر نوی صد 2 میں اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے ہر باب میں سند پیش کی جاسکتی ہے۔

( کوفه ) میں آپ نے ولادت فرمائی وہ علوم دینیہ ( قرآن وحدیث ) کا مرکز تھا اور آپ کے زمانے میں وہاں ہر گھر میں کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ فالله فائل کا درس ہوتا تھا، جھلا جس شہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت معلی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپناوار الحکومت بنایا ہووہ کتاب وسنت کی یو نیورشی کیوں نہ بنتا ؟

علوم اسلامیه کا چیف کا کچ کیوں نه کہلاتا اور قرآن وسنت کی تعلیم دینے والے پرٹیل و پروفیسر کیوں نه پیدا کرتا؟ پیدھنرت عمروعلی رضی الله عنهما ہی کی مساعی جیلہ کا بتیجہ تھا کہ بیدہ آباد شہرعلاء دین اساتذہ قرآن اور مدرسین حدیث کاسنٹر بن گیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ الله علیہ نے بھی اُنہی کوفی اساتذہ سے تعلیم پائی، چنانچہ فقہ حادین الی سلیمان ایسے فقیہ سے پڑھی۔

مشہوراسا تذہ حدیث کے حلقہ درس میں آپ خبر واثر کی تخصیل کیلئے بیٹھے چنا نچہ ابواسحاق السبعی ،عطاء بن افی رہائے ، نافع (مولائے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ ) ، محارب بن و فار ، بیٹم بن حبیب ، ہشام بن عروہ ،ساک بن حرب ، محمد بن منکد راور امام مالک بن انس آپ سے علاء حدیث سے ساع کیا ،کوفے کا کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث نہ پڑھی ہو۔ (سیرت الائمہ صریم ۵ ـ ۵۵ ـ ۵۷)

نیز صہے ۵ پر آپ کو بلند پاید فقیہ اور صاحب مقام رفع تسلیم کیا گیا ہے آپ کا قول وفعل فیز صہے ۵ کوئی لفظ منہ سے نکا لئے اور نہ قر آن وحدیث کے مطابق تھا ، اور اس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکا لئے اور نہ خود اس کے مخالف علے۔

### امام الومابيدا ساعيل د بلوي

كى زبانى حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كى شان

مرزاجرت دہلوی نے اپنی کتاب حیات طیبہ میں جو کہ اساعیل دہلوی کے حالات زندگی پر کھی ہے اس میں اساعیل دہلوی کی زبانی بیان کرتا ہے جب اساعیل دہلوی سے دھرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: آپ کا اصلی تام نعمان ہے اور کنیت ابوحنیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے۔۔۔۔آپ ہہ جمری میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعائے خیر دی میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعائے خیر دی میں اسام آئے ہوئے کہ ونے کا افتار بھی مونے کا افتار بھی مونے کا افتار بھی ماسل تھا۔۔۔ میں تو اربی پر مجروسہ کر کے یہ کہ سکتا ہوں آپ نے اپنے بچپین کے حاصل تھا۔۔۔ میں تو اربی پر مجروسہ کر کے یہ کہ سکتا ہوں آپ نے اپنے بچپین کے دمانہ میں (حضرت) انس صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تا ایکھا کے زمانہ میں (حضرت) انس صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تا ایکھا کے د

خدمت گزار تھے۔۔۔ (حیات طیبرمہ ۸۴) ملخصا

اساعیل دہلوی نے آپ کوامام اعظم اور تابعی شلیم کیا ہے۔

غير مقلد مولوى عبدالمجيد سوبدروي

كامام ابوهنيفه عليه الرحمه كمتعلق تأثرات

مولوی عبدالجید سوہدروی اپنی کتاب سیرت الائمہ میں صدیم ۵ تا ۱۵ تک آپ کا ذکر خیر کیا ہے جس کی تلخیص حاضر خدمت ہے:

آپ كالقب امام اعظم ہے، ٨٠ جرى مين ولادت ہوئى \_جس شمر

كرتے تھے بلكہ تجارت كر كے اورائي روزي كما كركھاتے تھے۔

سجان الله كميخ تختر الفاظ مين كس خوبي سے سارى حيات طيب كا نقشه سامنے ركھ ديا ہے اور آپ كى زندگى كے ہر علمى اور عملى شعبه اور قبوليت عامه اور غنائے قلبى اور احكام وسلاطين سے بي تقلقى وغيرہ فضائل ميں سے سى بھى ضرورى امر كوچھوڑ كرنہيں ركھا۔

ای طرح ای کتاب میں امام یجی بن معین علیہ الرحمہ نے قبل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام ابو عنیفہ علیہ الرحمہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کسی برائی سے متبم نہ تھے۔

(تاریخ الل حدیث صد ۸)

نیز ای صفحہ پریٹیے حاشیہ پر لکھا ہے کہ امام کی بن معین جرح میں متشدد دین سے تھے باد جوداس کے وہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی جرح نہیں کرتے۔

نیز سیالکوئی صاحب نے تاریخ اہل صدیث کے صدا ۸ پر لکھا ہے کہ ابن تجر رحمہ میں رحمۃ اللہ علیہ آپ تہذیب التہذیب میں ۔۔۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسرییان تہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں د' الناس فی ابی حدیف ماسد و جاھل' ایعنی حصرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ متعلق (بری رائے رکھنے والے) لوگ کچھ تو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سیان اللہ کیے اختصارے دوحرفوں میں معاملہ صاف کردیا ہے۔

(تاریخ الل مدیث صدا۸ -۸۲ مطبوعه مکتبه قد وسیدارد و بازار لا مور) سیالکوئی صاحب نے تو کافی طویل تذکرہ امام کیا ہے طوالت سے بیجة

## غيرمقلدين كےعلام جمرابراہيم سيالكوئي

کے تا ترات امام صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں علامہ ابراہیم سیالکوٹی پیشوائے وہا ہیہ نے اپنی کتاب تاریخ اہل صدیت میں آپ کا فرکر مبارک بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے اور آپ پروارد شدہ اعتراضات کا دفاع کیا ہے، چنا نچہ تاریخ اہل صدیث کے صدے کے پر لکھتے ہیں کہ بعض مصنفین نے سید تا امام ابو حضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رجال مرجیہ میں شارکیا ہے، حالا نکہ آپ اہل سنت کے برزگ امام ہیں اور آپ کی زندگی اعلی درجے کے تقوی اور تورع پر گزری ہے جس ہے کی کو بھی افکار نہیں۔

بعد چندسطوراس کامفصل جواب دیتے ہیں کداول سے کہ آپ پر سے بہتان ہے، آپ مخصوص فرقہ مرجیہ میں سے نہیں ہو سکتے ورنہ آپ اسنے تقویٰ وطہارت پر زندگی نہ گزارتے۔۔۔(تاریخ اہل حدیث صدے)

نیز صه ۹ کی پر لکھا ہے کہ ای طرح حافظ ذہبی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب تذکرة الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کے عنوان کومعزز لقب امام اعظم سے مزین کر کے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہونا ان الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں:

"كأن اصاصاً ومعاعالها عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطأن بل يتجر و يكتب"

آپ (دین کے ) پیشوا صاحب ورع نہایت پر ہیز گار عالم باعمل تھے۔(ریاضت کش) عبادت گزار تھے، بڑی شان والے تھے، بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں نقصان ہے۔ (تاریخ اہل حدیث صد ۹۵۔ ۹۲ مطبوعہ مکتبہ قد وسیدار دوباز ارلا ہور) نوٹ: کاش موجودہ دور کے غیر مقلدین و ہا ہیں بھی اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں ای صفحہ مذکورہ کے حاشیہ پر جو بات نقل کی گئی ہے وہ بھی خالی از عبرت نہیں ہے وہ بھی ملاحظ فرمائیں:

الكوئى صاحب لكھتے میں كدمولانا ثناء الله مرحوم امرتسرى نے مجھ سے بیان کیا کہ جن ایام میں میں کا نپور میں مولا نا احد حسن صاحب کا نپوری سے علم منطق کی مخصیل کرتا تھا،اختلاف نداق وشرب کے سب احناف ہے میری گفتگورہ تی تھی،ان لوگوں نے مجھ پر بیالزام تھویا کہتم اہل حدیث لوگ آئمہ دین کے حق میں بے ادبی کرتے ہو۔ میں نے اس کے متعلق حضرت میاں صاحب مرحوم دبلوی لیعنی شیخ الکل حضرت سيدز ريسين صاحب مرحوم سے دريافت كياتو آپ نے جواب ميں كما كہم ا پیے خض کو جوائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے چھوٹا رافضی جانتے ہیں۔علاوہ برين ميان صاحب مرحوم معيار الحق مين حضرت امام صاحب كا ذكران الفاظ مين كرتے ہيں ۔امامنا وسيدنا ابوحنيف النعمان ۔ نيز فرماتے ہيں كہ مجتبد ہونا اور متبع سنت اور تقی پر ہیز گار ہونا کافی ہے ان کے فضائل میں اور آپیکر بہدان اکر مکم عنداللہ اتقا کم زينت بخش مراتب ان كيليح بين - (تاريخ الل عديث صد٩٩ حاشيه مين)

ہوئے سیالکوٹی صاحب کی ایک تھیجت درج کرتا ہوں۔ ابراہیم سیالکوٹی صاحب لکھتے میں کہ حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مخلف کتب کی ورق گردانی ے میرے دل پرغبارآ گیا، جس کا اثر بیرونی طور پربیہ واکدون دو پہر کے وقت جب سورج لورى طرح روشن تهاه يكا يك مير بسامنے كهي اندهراجهما كيا كويا ظلمات بعصها فوق بعض كانظاره موكيامعا خدانعالي في مير عدل مين والاكه بيحضرت امام صاحب رحمة الله عليد سے برطنی كا متيجہ اس سے استغفار كرو، ميں في كلمات استغفار دہرائے شروع کیے وہ اندھیرے فوراً کا فور ہو گئے اوران کی بچائے ایبا نور چکا کہاس نے دو پہر کی روشنی کو مات کر دیاای وفت سے میری حضرت امام صاحب رحمة الله عليه ہے حسن عقيدت اور زياد ہ بڑھ گئی اور ميں ان فمخصوں ہے جن کو حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوا کہ میری اور تبہاری مثال اس آیت ک مثال ہے کہ حق تعالی معرین معارج قدسیہ انخضرت مالی اسے خطاب کر کے فرماتا ہے، افتها مرونه علی ما يرى"

میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیااس میں مجھ ہے جھگڑا کرنا بے سود ہے۔

#### فاتمة الكلام:

اب میں اس مضمون کوان کلمات پرختم کرتا ہوں اور اپنے قارئین سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہردو جہاں میں موجب خسران و آپ (دین) کے عالم باعمل ہیں دنیا ہے بے عنبتی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، پر ہیز گار تنقی، بہت زیادہ خشوع وخضوع کرنے والے اور ہروقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع وزاری کرنے والے ہیں۔

امام احدین طنبل علیدالرحمد کے پاس جب آپ کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔

امام شافعی علیدالرحمہ نے فرمایا کہ جوفقہ میں کمال حاصل کرنا چاہتو وہ امام ابوحنیفہ کامختاج ہے، امام ابن السبارک علیدالرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جناب سفیان توری علیدالرحمہ کو کہا کہ اے اللہ کے بندے امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ فیبت سے کتنے دور بیں میں نے بھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی فیبت کی ہوتو سفیان توری علیدالرحمہ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پرکسی اور کومسلط کریں گے۔ فرمایا کہ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پرکسی اور کومسلط کریں گے۔ (یعنی فیبت کرنے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں)

فيرعلامرصد يقصن صاحب في المام ومناقبه وضنائله كثيرة و قد ذكر الخطيب في تأمريخه منها شياء كثيرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كأن الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام ، لايشك في ديته ولا في ومعه و تحفظه ولم يكن يعاب بشي ـ سوى قلة العربيه ـ

کہ آپ کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں،خطیب نے اپنی تاریخ ہیں ان ہیں سے پچھ ذکر کیے ہیں،اس کے بعد خطیب نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ دینا ہی لائق تھا اور ان کا بیان نہ کرنا ہی مناسب تھا، ایسے (جلیل القدر) امام کے دین وتقوی اور حفاظت دین کے بارے ہیں شکن ہیں کیا جاسکتا، ان میں کسی قتم کا کوئی عیب نہیں اور حفاظت دین کے بارے میں شکن ہیں کیا جاسکتا، ان میں کسی قتم کا کوئی عیب نہیں

غیر مقلدین و ہا ہیں کے مخدوم وحمدوح علامہ صدیق حسن مجو پالی کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تأثرات علامہ صدیق حسن مجو پالی اپنی کتاب'' التاج لملکل'' میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ

آپ کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے دعا خیر فرمائی۔

خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے جار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو پایا

ا - حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه

٢\_ حضرت عبدالله بن ابي او في رضي الله عنه

٣- حفرت مهل بن سعد ساعدي رضي الشعنه

٥- حضرت الوطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه

کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ بی کسی صحابی سے علم حاصل کیا ہے، لیکن آپ کے شاگرو کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت ملے ہیں اور ان سے روایت بھی کی ہے اور سے بات اہل نقل کے نزویک ٹابت نہیں ۔خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ کے حصرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کوویکھا ہے۔ کہ ان عالما عاملا زاھدا عابدا ورسا تقیا کثیر المخشوع دائم التضوع الى الله تعالیٰ ۔

## ماخذومراجع

| بخارى شريف                 | *                           | القرآن الكريم                    | *                              |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| کامل ابن عدی               | ☆                           | مسلم شریف                        | ☆                              |
| تهذيب التهذيب              | ☆                           | ميزان الاعتدال<br>ميزان الاعتدال | ☆                              |
| تبييض الصحيف               | $\triangle$                 | الانتقاء                         | ☆                              |
| الخيرات الحسان             | 公                           | منا قب الائمة الاربعه            | ☆                              |
| اخبارا بي حنيفه وأصحابه    | 益                           | تاريخ بغداد                      | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$    |
| سنن دارقطنی                | ☆                           | لسان الميز ان                    | 公                              |
| كتاب الضعفاءلابن الجوزي    | ☆                           | تذكرة الحفاظ                     | ☆                              |
| النافع الكبيرشرح جامع صغير | ☆                           | كشف الحجوب                       | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ |
| توضيح الكلام               | \$                          | المغنى في الضعفا ءللذهبي         | $\Rightarrow$                  |
| تاریخ صغیرللیخاری          | \$                          | ايكاراكمنن                       | 公                              |
| مقامات امام اعظم           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ | ضعقاء كبير للعقيلي               | 公                              |
| منا قب اما م اعظم          | \$                          | الاقوال الصحيحه                  | ☆                              |
| جامع بيان العلم            | ☆                           | منا قب الامأم الي حنيفه          | ☆                              |
| الجوابرالمضيه              | ☆                           | جامع المسانيد لخوارزي            | 公                              |
| كتاب المجر وهين لابن حبان  | ₩.                          | ميزان الكبرى                     | ☆                              |
|                            |                             |                                  |                                |

ہے(سوائے قلت عربیہ کے) (التاج الم کلل صد ۱۳۳ تا ۱۳۳ املخصاً)
توٹ: بریکٹ میں جوالفاظ ہیں وہ بھی غیر مقلد کا اپناو ہم ہی ہے کیونکہ جو مجہد مطلق ہو
عالم عامل ہو قرآن و حدیث کا ماہر ہو، بے شار شاگر دوں کوفیض دینے والا ہواس پر
قلت عربید کی بات محض تہمت ہی ہوسکتی ہے۔

#### اس پر مختصر تبصره:

قار کین کرام! یہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ غیر مقلدین وہابیہ کے بعض علماء جن کے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ان کے نزد یک حصرت امام ابو صنیف رحمہ اللہ علیہ دین اسلام کی ایک مُسلّم مقتدر شخصیت ہیں اور ان کا دشمن صریح بے دین ہے، اور ان کا دشمن چھوٹا رافضی ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا (نعوذ باللہ من ذالک) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیارے نبی

سیدالا نبیاء والمرسلین خاتم النبین شفیع اله ذنبین رحمة للعالمین حضور آقا جهارے سب کے وسید اعظم جائے پناہ محد رسول الله تُلْقِیْن کے طفیل اس کتاب کو قبول فرمائے اور اسے قبول خاص و عام عطافرمائے اور اہل محبت کیلئے مزید مضبوطی کا باعث بنائے اور گراہوں کیلئے سبب ہدایت بنائے۔

آمين بجاه النبي الامين الكريم الرؤف الرحيم سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولاده واصهاره و انصاره اجمعين \_

الحمد للدرب العالمين بيكتاب آج مورخه 2010-11-30 بروز جعرات بوقت نو بجرات مكمل موئى۔

## (خصوصی معاونت)

بيرطر يقت رببر شريعت أستاذ العلماء فخراال سنت شيخ الحديث حضرت علامه مولانا

مفتی عبد الشکور الباروی آفرادل پندی

**ተ** 

| شرح فقدا كبرللقاري            | ☆                           | انباب سمعانی                        | ☆ |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| السراج المنير شرح جامع صغير   | ☆                           | كتاب المعرف والتاريخ                | 众 |
| الجامع في العلل ومعرفة الرجال | ☆                           | كشف الخفاء                          | ☆ |
| سيراعلام العبلاء              | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ | كتاب الثقات لا بن حبان              | ☆ |
| تهذيب الكمال                  | ☆                           | شذرات الذبب                         | ☆ |
| البدابيوالنهابيلا بن كثير     | ☆                           | فبرست ابن نديم                      | ¥ |
| المخضرفي اخبارالبشر           | 公                           | مرأةالزمان                          | ☆ |
| تاریخ این الوردی              | 公                           | ا تاریخ ابی القداء                  | ¥ |
| آ ثارالبلادواخبارالعباد       | ☆                           | وإدان الاسلام                       | 公 |
| النجوم الزاهره                | 公                           | جامع المقدمات                       | 公 |
| طبقات السنيه                  | ☆                           | طبقات المفسرين                      | ☆ |
| كتاب الوافي بالوفيات          | ☆                           | حليو قالحيوان                       | ☆ |
| جامع الاصول                   | ☆                           | حلو ة الحيوان<br>كتاب الثقات للحبلي | ☆ |
| فآوى ثنائيه                   | 公                           | فنآوئ نذريب                         | 公 |
| حيات طيب                      | ☆                           | داؤدغر توى                          | 公 |
| تارىخ الل مديث                | ☆                           | سيرت الاتمد                         | ☆ |
|                               |                             | التاج المكلل                        | ☆ |
|                               |                             |                                     |   |

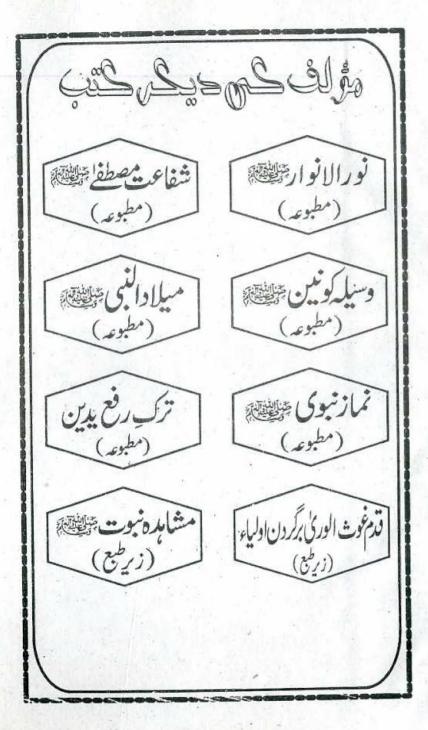

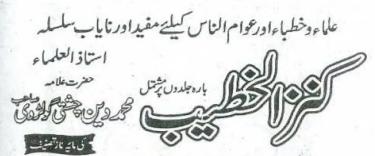



## معرول مراس المراس المر

کی دیگر کتب

















